

# 

رتب

جناب **خلیل احمد را نا** (جهانیاں)

ناشر مرکزی مجلس رضا 19-B جاوید پارک شاد باغ کلا ہور مسلم کتا بوی ، سنج بخش روڈ در بار مارکیٹ کلا ہور

## امام احدرضا "علائے شام" کی نظر میں

W-979 Who are to purposed by Or - Ton Zor

زتيب خليل احدرانا

بحداللہ حضرت شخ امام احمد رضا قادری الہندی محدث بریلوی قدس سرۂ العزیز کے علم وضل کا شہرہ صرف برصغیر پاک و ہندہی میں نہیں ہوا بلکہ عرب مما لک حجاز مقدس، عراق ،مصر، شام، مراکش، فلسطین وغیرہ کے بڑے بڑے علماء ومشائخ نے بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کیا، آپ کے علم وضل کو تسلیم کیا اور آپ کوشان وار القاب سے یاد کیا، چنا نچے درج ذیل میں ان عرب ممالک میں سے وی ملک شام' کے جیدعلماء کا تعارف اور امام احمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کے تا مُرات نقل کئے جاتے ہیں۔

شيخ امين السفر جلاني دمشقي رحمة الله عليه

حضرت علامه شخ امين بن محر بن ظيل وشقى حفى الشهير سفر جلانى رحمة الله عليه وشق مين پيرا بوئ علوم كثيره كه مامر، عربى كمشهور شاعر اور اجل عالم دين تقد ومثل كي مشهور " كام اوراى جامع مين درس ديا كرت تقد آپ كي تصانف مين "القطوف الدانيه في العلوم العثمانيه"، "الكوكب الحثيث شرح درة الحديث في مصطلح الحديث"، "العقد الوحيد شرح النظم الفريد في علم التوحيد "، "المنظومة المزهيه في الاصول الفقهيه" اور "عقود الاسانيد في مصطلح الحديث"، مشهور

باسمه تعالى الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله (ملما شاعت تمبرم)

نام کتاب "اهام احمد رضا" علمانے شام کی نظر میں ترتیب خلیل احمد رانا (جہانیاں منڈی) مغلت ۱۹۳ کی نظر میں صفحات ۱۹۳ کیوزنگ سام کی نظر میں کپوزنگ سام کی نظر میں المعظم ۱۳۵۵ کے بیان المعظم ۱۳۵۵ کے بیان المعظم ۱۳۵۵ کے بیان المعظم ۱۳۵۵ کے بیان کا میں میں ناشر مرکزی مجلس رضا کا ہور شاشین مطالعہ 20 روپے کے ڈاک کلٹ بھیج کر طلب کر بجتے ہیں شاکھین مطالعہ 20 روپے کے ڈاک کلٹ بھیج کر طلب کر بجتے ہیں

ملنے کا پتا B-19 جاوید پارک شاد باغ 'لا ہور مسلم کتا **بوی**، گنج بخش روڈ 'در بار مار کیٹ لا ہور 4477511-0321 اس کے بعد آپ جامعہ ازھ (قاھرہ مِھر) آگئے اور پانچ سال تک یہال کے علاء کی صحبت اختیار کی تعلیم مکمل کر کے آپ وشق لوٹ آئے اور' جامع درولیش پاشا' میں فقہ خفی کی تعلیم دینے گے بعد میں اسی جامع میں شخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔ اسی دوران آپ نے ترکی، ہندوستان، ایران، بخارا، یمن اور دوسر کے کئی مما لک کا دورہ کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران مملکت عثانیہ نے آپ کو'الے لیة الصلاحیة القدیس الشریف (فلطین)' میں منصب قضا قاور مدرسین کی تربیت کے لئے متعین کیا، یہاں آپ بردی دلجمعی سے کام کرتے رہے جی کی کہ اگریز حکومت کے لئے متعین کیا، یہاں آپ بردی دلجمعی سے کام کرتے رہے جی کی کہ اگریز حکومت نظم جنگ سے پھی عرصہ قبل اس یو نیورسٹی کو بند کردیا۔ بایں وجہ آپ دشق واپس آگئے تو حکومت شام نے آپ کوسرکاری اداروں میں عربی زبان کے شخط وفروغ کے اہم کام پر مامور کردیا، جس ادارہ میں آپ کام میں عربی زبان کے شخط العلمی العربی' تھا۔

ا ۱۹۲۳ء میں دمشق کے مشہورادارہ 'معھد الحقوق العربی' میں اصول فقہ کی تدریس آپ کوسونی گئے۔ ۱۹۲۵ء میں چند ماہ لبنان میں قیام کیا، پھر اردن آگئے، یہاں ہے' دار السمعیلمین' القدی شریف (بیت المقدی) میں تدریس کے لئے چلے گئے۔ ۱۹۲۹ء تا۱۹۲۹ء مکہ مکرمہ میں تدریس پر مامورر ہے، اس کے بعد آپ ہندوستان کے شہر ممبئی میں ''مدارس الفلاح'' کی تاسیس اور گرانی کے کام پر مامور ہوئے، بالآخر آپ دمشق واپس آگئے، یہاں پر''جامع مسجد حضرت زید بن مامور ہوئے، بالآخر آپ دمشق واپس آگئے، یہاں پر''جامع مسجد حضرت زید بن خابت رضی اللہ عنہ' اور محلّہ القنوات میں واقع ''جامع التعدیل' میں مستقل تین سال کا جس صفال تین سال کا حفظ و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اس قدراری میں اپنی وفات سے قبل تین دن کے دن کے سوابھی ناغہ نہ کیا۔

حضرت شیخ امین سویدعلیه الرحمه کاشار دمشق کے کبارعلاء میں ہوتا ہے، آپ کو

بیں۔۱۳۳۵ھ/۱۹۱۱ء میں دمشق میں وفات پائی۔ (۱) آپ نے امام احمد رضا قادری بریلوی رحمة الله علیه کی تصنیف "السدولة

آپ نے امام احمد رضا قادری بر بلوی رحمة التدعلیه کی تصنیف اکسیدو المکیه "پردرج ذیل تقریظ تحریر فرمائی۔

"دسیں نے اہم کتاب (الدولة المحید) مطالعہ کی ایمان کے عقا کد کا خلاصہ ہے اور اہل سنت و جماعت کے فد جب کی مؤید اسسسسرسالہ فد کورہ مؤلفِ علامہ، مرشد فہامہ شخ احمد رضا خال ہندی کی عظمتِ شان پر گوائی دے رہا ہے، اللہ تعالی آخرت میں حضور علیہ الصلوة و السلام کے جھنڈے تلے ان کو اور ہم کو جمع فرمائے، آمین (۱۳ رصفر ۱۳۳۲ می ۱۹۱۳) (۱)

شيخ محمدامين سويد دمشقي رحمة الله عليه

علامه، فقیه، اصولی، صونی کامل، امام لغت الشیخ محمد امین بن محمد الدشقی المعروف اسوید و در اسوید الد علیه ۱۲۵ ایر ۱۸۵۵ میل دستی کایک تاجراور زراعت پیشرخاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ اس وقت دس سال کی عمر میں سے کہ آپ کے والد سفر حج میں انقال کرگے، آپ کے چھانے آپ کی کفالت کی پخصیل علم کے لئے سفر حج میں انقال کرگے، آپ کے چھانے آپ کی کفالت کی پخصیل علم کے لئے آپ جن علمائے شام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے چندا کید کے اسمائے گرامی ہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالغنی الحمید انی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ یوسف السمارہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابوالفرج الخطیب رحمۃ اللہ علیہ، محدث شام علامہ شیخ بدرالدین الحسنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ البوالفرج الخطیب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ البرکی العطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ البرکی العطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ السونی عیسی الکردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ البرکی العطار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الطرب رحمۃ اللہ علیہ۔

علم اصول فقد، توحید، نصوف، اساء الرجال میں یکتائی حاصل تھی، آپ شیخ اکبرمی الدین ابن عربی رحمة الله تعالی علیه کی مشہور کتاب' فتو حات مکیه' ' کی عبارات کو بڑی عمدگی اور کلام بلیغ سے حل فر مایا کرتے تھے، آپ کو بہت سے مشائخ وعلاء نے اپنی اپنی اجازات سے سر فراز فر مایا، ان میں حضرت شیخ ابوالمحاس محمد بن خلیل قاوقی از ہری رحمة الله تعالی علیه (متوفی ۱۳۰۵ھ) اور حضرت شیخ ملا محمد فیضی البغد اوی مفتی بغداد

رحمة الله تعالى عليه تمايال بين -شیخ امین سویدر حمة الله علیه بهت بڑے عابد وزاہد، متواضع، شہرت سے متنفر انسان تھے،اولیاء کرام سے بہت عقیدت رکھتے تھے،اور مافتیں طے کر کے ان کی زیات گاہوں پر جانے کاخصوصی اہتمام فرماتے۔بلادشام میں''محافل صلاۃ النبی صلی الله عليه وسلم" كے بانی عالم كبير، ولى كامل حضرت شيخ عارف عثان حفی نقشبندي رحمة الله عليه (التوفي ١٩٢٥ء) فرماتے ہیں کہ شخ امین سویدعلیہ الرحمه ملک شام کے قطب تھے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے چندایک بیر ہیں۔ شخ ابوالخیرالمید انی دمشقی نقشبندي رحمة الله عليه (متوفى ١٣٨٠ه/١٩٦١ء) فقيه حنى يشخ عبدالوباب دبس وزيت ومشقى كيلاني نقشبندي رحمة الله عليه (متوني ١٩٦٩ء) شيخ محد الهاشمي المالكي الحسني رحمة الله عليه (متوفى ١٩٦١ء) السيد الشيخ محمد المكي الكتاني رحمة الله عليه (متوفى ١٣٩٣هـ/ ۱۹۷۳ء)، دارالفتوی بیروت کے امین خاص حضرت شیخ محمد العربی العزوزی الفای رحمة الله عليه كوبهي كيم رجب المرجب ١٣٣٣ ه كوسندا جازت عطا فر ما كى \_اس اجازت کی نقل درج ذیل ہے!

بسم الله الرحمٰن الرحيم ''تمام تعريفيں الله تعالیٰ کے لئے جس نے تمام کا تئات کو اپنی وحدانیت سے آگاہ کیا اور تمام عوالم نے مختلف زبانوں میں جس کی

الوہیت کی گواہی دی، اور درود وسلام تمام جہانوں کے سردار، منتخب جماعت اور جنت عدن کے کشن کامل حضرت سیدنا محرصلی الله علیه وسلم پر جو وجود کا کنات کا مرکزی نقط اور ہر موجود کا سبب اعظم ہیں، نیز آپ کی آل اطھار اوراصحاب اخیار پر۔

ب شك مين نے اخى فى الله، مرد كامل، عالم باعمل، عدة الفصلاء والنبلاء السيدمحم العربي ابن السيدمحم المحمدى بن العلامه، الحقق سيدى السيد محمد العربي الزرهوني العزوزي الفاسي كوان تمام علوم كي اجازت دي جن ميس مجھےعطا ہوئی، مجھے ان کاروایت کرنا درست ہے، نیزجن علوم کی نبیت میری طرف درست ہے، میں نے انہیں اجازت دی کہوہ جس کوان علوم کا اہل جانیں اسے اجازت دے سکتے ہیں،جس طرح میں نے اپنے مشائخ اعلام، عدة مراجع الاسلام (جن كے تذكر سے سند ميں طوالت ہوگئ ان میں سے) سیری العلامه، ذو الفتح الاقدى، العارف بالله الشيخ محمر القاوفجي الطرابلسي، حاوي على العلوم سيدي الشيخ محمد الطنطاوي، نيز جن كي شهرت ونضیلت اقطار عالم میں سورج کی شعاعوں کی طرح بھیلی مفتی بغدادسیدی الشیخ محرفیضی الزهاوی، جن کی سندیں اور ثبوت محتاج تعارف نبیل ہیں، اور بیک میں انہیں اور خود کو الله عظیم کے تقوی وطاعت کی وصیت کرتا ہوں اور ہمیشہ ظاھر و باطن میں ذکر الہٰی کی تلقین کرتا ہوں ،اور تمام احکام اسلامی کی بجا آوری کا حکم دیتا موں تاکه بیا خلاق عالیہ کے اعلیٰ زبورے آراستہوں اور اوصاف جمیدہ سے بلندمقام برفائز ہوں اور بیک انہیں اللہ تعالیٰ بھی ایسے مقام پر نہ دیکھے جہاں سے اس نے روکا ہے، اور بھی اس مقام سے غائب نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم فر مایا،اور

''ملامہ کبیر، فہامہ شہیر، محقق و مدقق کامل شخ احمد رضا خال کی تالیف ''الدولة السمکیہ با لممادة الغیبیہ ''مطالعہ کی، میں نے اسے ایک ایساعظیم الشان سایہ دار درخت پایا جو اپنے دامن میں ندہب اسلام کا جو ہر سمیٹے ہوئے ہا درایک چمن جوعقا کدائل ایمان کا نچوڑ ہے۔
جو ہر سمیٹے ہوئے ہا درایک چمن جوعقا کدائل ایمان کا نچوڑ ہے۔

اپنے مخصوصین کو ایسے علم سے آگاہ کرنا جس سے وہ پہلے نا آشنا تھے، ایسی بات ہے جس کے جائز اور واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ علم ذاتی بات ہے جس کے جائز اور واقع ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علوم سے مطلع کیا جوآپ کے لئے خاص ہیں اور سلی اللہ علیہ وسلم کوایسے علوم سے مطلع کیا جوآپ کے لئے خاص ہیں اور آپ کے سواتمام مخلوقات ان سے نا آشنا ہے۔

(١/رئيج الأني ١٣٦١ه/١٩١٠)"\_(ملخساً)(٣)

علّا مهشخ سیدمحمرتاج الدین حسنی دمشقی رحمة الله علیه (سابق صدرجمهورییشام)

حضرت علامه صوفی شیخ محمد تاج الدین بن محمد بدرالدین بن بوسف الحسنی
المراکشی ثم الدمشقی رحمهما الله تعالی علیهم ۲۰۰۱ه/۱۸۹۰ میں دمشق میں پیدا ہوئے اور
الپنے والد ماجد کے زیر کفالت پرورش پائی، علوم دینیہ اپنے والدمحر محمد شام تاج
العلماء علامہ شیخ بدرالدین حسنی دمشقی رحمۃ الله علیہ (متوفی ۱۳۵۳ه/ ۱۹۳۵ء)
(۵) اوران کے تلاندہ سے حاصل کئے۔ ۱۳۳۱ه/۱۹۱۲ء میں مدرسہ سلطانیہ دمشق میں
علوم دینیہ کی تدریس کے لئے تقرر ہوا، اور مجلس اصلاح المدارس کے رکن بے عہد
عثانیہ میں شام کی پارلیمنٹ کے رکن رہے،۔ ۱۳۳۵ه/۱۹۱۲ء میں "اخبار شرق" کے
چیف ایڈیٹر بے، فیصل (سربراہ شام) کے دور میں شام کی کانفرنس کے رکن منتخب

اس بات کی بھی تلقین کرتا ہوں کہ بیعلوم دین اور ائمہ هدی رضوان اللہ تعلیم اللہ نہ ہوں، اور بیہ کہ تعالیٰ علیم اللہ نہ ہوں، اور بیہ کہ بیجھا پنی جلوتوں، خلوتوں اور نیک دعاؤں میں بھی نہ بھولیں۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوکار خیر کی توفیق دے۔اےاللہ! تو قبول فرما۔

میسند، محتاج الی اللہ تعالیٰ محمد امین اشھیر سوید عفی عنہ نے کیم رجب المرجب سوید کیکھی۔

تصانف سين ا-تسهيل الحصول على قواعد الاصول\_

۲-دسالة فی نحو (یایک مخطوط ہاں کا ایک صفحان تو اعدوضوالط پر مشتمل ہے جوعلم اصول فقد میں بنیادی حثیت رکھتے ہیں، اس رسالہ میں ایک مقدمہ شامل ہے جو مبادیات علم کے ضروری مبحث پر مشتمل ہے، اس کے علاوہ سات مقالات اور ایک اختیامیہ جو ان عقائد واخلاق کے بیان میں ہے جن کو اپنانے سے زہدو تصوف جیسی صفات کو جلاماتی ہے۔

۳-عبلوم القر آن واصوله ( بدرسالهام جلال الدین سیوطی علیه الرحمه کی کتاب''الاتقان'' کا اختصار ہے )۔

٣-رساله في تاريخ القدس الماد الدين الماد ا

۵-تلخیصات (اے آپ نے ادارہ' معھد الحقوق العربی' 'کے زمانہ ترریس میں تصنیف کیا)۔

۲۰ رشوال ۱۳۵۵ه/۱۹۳۲ء کووصال فر مایا اور دمشق کے مشہور قبرستان ''باب الصغیر''میں دفن ہوئے۔(۳)

آپ نے امام احمد رضا خال حنی قادری برکاتی رحمة الله علیه کی شہرہ آفاق کتاب''اللدولة المكيه''پردرج ذیل تقریظ تحریر فرمائی۔

#### شيخ محربن احمد رمضان شامي رحمة الله عليه

حضرت شخ محر بن احمد رمضان الشامی المدنی الشاذی رحمة الله علیه مدید منوره کمتاز ادیب سخے، آپ کی اشعار عوام میں زبان زدعام سخے۔ آپ کی تصانف میں "صفوة الادب" ' مختارات شعر و موشحات ' مناجات الحبیب فی الغزل والنسیب ' ' شعری دیوان ' ' ' تنبیه الانام فی ترتیب الطعام' 'اور ' مسامرة الادیب' ( پتھنیف آپ نے بروز جمعر جب ۱۳۳۰ هیں مکمل کی ) آپ کی تمام تصانف طبح ہوچکی ہیں۔ ۱۳۲۰ هی اجدوفات یا ئی۔ (۸)

آپ نے امام احمد رضا خال رحمة الله عليه كى تصنيف "الدولة السمكيه" كي درج ذيل تقريفة تحريفر مائى -

"اساسا هیں جب زیارت کے ارادے سے مدینه منورہ حاضر ہوا تو بعض فضلاء نے حضرت علامہ امام احمد رضا خاں ہندی کی تالیف الدولة الممکیه سے آگاہ کیا، میں نے بیہ کتاب مطالعہ کی اوراس کوسن بیان اور پختگی برھان میں آفتاب کی مانند چمکتا پایا، بیہ حقیقت صاحب بصیرت الل دل اور اور اہل تقوی پر پوشیدہ نہیں۔ علامہ موصوف نے خالت اور مخلوق کے علم کا عمدہ طریقے سے فرق بیان کردیا جو عین حق ہے ۔۔۔۔۔اللہ تبارک و تعالی مؤلف علامہ کو جز ائے خیر عطا فرمائے اور علماء اہل سنت و جماعت کی تائید فرمائے اور ہم کو ان لوگوں میں کردے جوس کر اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، آمین!" (ملخصاً) (۹)

شیخ محرعطاءاللد آفندی الکسم حنفی دمشقی رحمة الله علیه بحرالعلوم مفتی شام حضرت شیخ محر عطاءالله بن ابراہیم بن یاسین الکسم علیم ہوئے۔۱۹۲۰ء میں فیصل الملک نے محکم تعلیم کا ڈائر یکٹر مقرر کیا، اوقاف وفتوئی، شرعی عدالت اور حجازی خط کے دفاتر اس کے تحت تھے۔۱۹۳۱ء تا ۱۹۳۳ء تک ملک شام کے عہدہ صدارت پر فائز رہے۔ دمشق میں پیر کے دن ۱۹۴۶م الحرام ۱۳۲۲ھ/ سار جنوری ۱۹۳۳ء کو وفات پائی۔(۲)

آپ نے امام احد رضا قادری بریلوی قدس سرۂ کی شہرہ آفاق کتاب "الدولة المكيه" پردرج ذیل ایمان افروز تقریظ کھی۔

" اسساه میں جب وشق سے مدیند منورہ حاضر جوا اورسیدالعالم صلی الله علیه وسلم کی چوکھٹ کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو مجھے الدولة المكيه كمطالعك ليكماكيا ينانيس فاس كتاب كواس طرح مضطربانه ديكها جس طرح دوست دوست كوجدا ہوتے وقت و کھتا ہے، میں نے اسے بے مثل پایا، اس کی صداقت بیانی اوراستقامت نشانی روش ہے ....ایما کیوں نہ ہو کہاس کتاب كے مؤلف بڑے صاحب فضل مولانا شيخ احمد رضاخال ہيں جوايے ہم مثلول میں بہترین اور قدرومنزلت والے ہیں، الله تعالی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اور ہم سب کو قیامت کے دن حضورسید الانبياء صلى الله عليه وسلم كے جھنڈ \_ تلے جمع فرمائے ، آمين! میں نے چندوجوہات کی وجہ سے تقریظ میں اختصار کو پیش نظر رکھا، پہلی بات یہ کہ مؤلف کے اوصاف تفصیل وتطویل سے بے نیاز ہیں، دوسری بات ید که میں دیار حبیب صلی الله علیه وسلم سے جدا ہور ہا ہوں، آنکھیں اشکبار ہیں اور پیقر یظ لکھر ہاہوں۔

(٩رريخ الثاني ١٣٣١ه/١٩١١) ملضا (١)

القعده ۱۳۰۴ه و کواپنے جد امجد حضرت شیخ حامد رحمة الله علیه (متوفی ا ۱۱ه) کی روایات اور شیخ عبدالرحمٰن الکز بری رحمة الله علیه (متوفی ۱۲۹۲ه) کی سندوں کی اجازت دی حضرت شیخ الکسم علیه الرحمه، شیخ برهان السقا المصر کی رحمة الله علیه اور شیخ حسن العدوی الحمز اوی المالکی المصر کی رحمة الله علیه (متوفی ۱۳۰۳ه) سے روایت بھی کرتے ہے۔

آپ نے اپنی زندگی میں عبادت گذاری اور خشیت الہٰی کا وافر حصہ پایا ،اللّٰہ رب العزت کے خوف سے بہت گریہ کنال رہتے، تلاوت قرآن مجید کثرت سے كرتے، آخرى عمر ميں قرآن كريم حفظ كرليا تھا، حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم پر کشت سے درودشریف پڑھتے ، فج کے موقع پرشخ حرم نبوی کی اجازت سے اپنے رفیق خاص شخ عارف عثان حنفی نقشبندی وشقی علیه الرحمه (متوفی ١٩٦٥ء) کے ساتھ مسجد نبوی ذادها الله شرفا مین کئی کئی طویل راتین بحالت قیام شب بیداری كرتے۔آپ نے تين بار حج كى سعادت يائى، اولياء وصلحاء كے مزارات كى زيارت كرتے ،خصوصاً حضرت شخ ارسلان ومشقى رحمة الله عليه كے مرقد ماك كى زيارت روزاندون میں تین بار کرنا آپ کامعمول تھا۔ آپ نے جب امامت وتدریس کا وظیفہ ا پنایا تو سب سے پہلے اپنے گھر میں جومحلّہ عقیبہ میں حبشیوں کی ایک تنگ گلی میں تھا پڑھاناشروع کیا، پھرآپ جامع مسجداموی کے قریب منتقل ہوگئے اور وہاں اپنے گھر میں پڑھاتے رہے، بعد میں محلّہ مئذ نہ شرقیہ میں اپنی قائم کردہ مجد میں، اس کے بعد "جامعه يلبغا" مين، پهرجامع نورالدين شهيد مين اور پهرمدرسة" سميساطيه" دمشق میں تذریس کے فرائض سرانجام دیتے رہے، ۱۹۱۸ء میں ملک فیصل کی حکومت نة آ يكودشق كمشهورمدرسه "المسكتب العنبو" بين مفتى شام كمنصب ير

الرحمه ۱۲۱ه م۱۲۲ه میں دمشق میں پیدا ہوئے ،اگر چان کے آباؤ اجدادشام کے دوسرے شہر تمص چلے گئے تھے۔آپ نے فقہ خفی کی تعلیم حضرت شخ عبدالخی میدانی دوسرے شہر تمص چلے گئے تھے۔آپ نے فقہ خفی کی تعلیم حضرت شخ عبدالخی میدانی دمشق خفی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۲۹۸ھ) مؤلف کتاب (شصر حصد عصف مدوح و طحاویہ ، کتباب السلباب فی شرح الکتاب، شرح قدو دی ، شروح و رسائل فی السوف و التو حید وغیرہ) سے حاصل کی ،آپ ہفتے میں دودن پا پیادہ سنگلاخ پہاڑی راستہ طے کر کے سبق پڑھنے کے لئے جاتے ،ان کے علاوہ آپ پیادہ سنگلاخ بہاڑی راستہ طے کر کے سبق پڑھنے کے لئے جاتے ،ان کے علاوہ آپ نے شخ عبداللہ کے خوات کے اللہ عبداللہ سکری ، شخ عبداکیم افغانی قندھاری حفی دمشقی (متوفی ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۹ء) ، شخ عبداللہ سکری ، شخ اجمد علی اور شخ محمد طعطاوی علیہم الرحمہ ہے بھی کسب فیض کیا۔ حضرت شخ سلیم العطار دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت ۱۲۹۰ھ سے ان کی وفات کے ۱۳۰۰ھ تک مسلسل التزام کے ساتھ اختیار کی۔

في الله عليه الرحمة في النامشار في متعدد اوراد ووظائف كى اجازتين بهى حاصل كين، في المارتين المحمد المحمد في المحمد

"اللهم صل على سيدنا محمد طِب القلوب و دوائها، و عافية الابدان و شفائها، و نورالابصار و ضيائها، و علىٰ آله وصحبه و سلم'

آپ کے استاذ مکرم عبداللہ شخ السکری رحمۃ اللہ علیہ نے "حدیث مصافحہ" کی اجازت مرحمت فرمائی جمے وہ شخ سعید حلبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں، نیز اس کو آپ نے اپنی مشہور کتاب" شبت" میں شخ شاکر العقاد المالکی المصر کی رحمۃ اللہ علیہ (متو فی ۲۰۲اھ/۱۷۸)ء) سے روایت کیا۔

حضرت شيخ سليم العطار ومشقى رحمة الله عليه (متوفى ١٣٠١ه) نه ١٥روى

فتوی نولی میں آپ نے بہت عمدہ مقام پایا اور اس میں دیانت وامانت کو اپنائے رکھا، آپ اعلی اخلاق اور اوصاف حمیدہ سے متصف پر ہیز گار عالم دین تھے، جمیشہ رضائے الٰہی کے جو یاں رہے، امراء و حکام کو برابرنصیحت کرتے، حکومتوں اور سربراہان حکومت کے تغیر و تبدل کے باوجو دانہیں ہدایت کرتے۔

حضرت شیخ عطاء آفندی علیہ الرحمہ طلباء کو پڑھانے میں بڑے حریص واقع ہوئے تھے، اپنے درس کے طلباء کو تھے، صرف، نحو، توحید، اصول وفرائض اور منطق جیسے مختلف علوم کی تعلیم دیتے، ہمیشہ کتاب کے اسباق کا مطالعہ کرکے پڑھاتے، دوران اسباق سلف صالحین، اولیائے کرام، اور خصوصاً اپنے مشاکخ کے واقعات ومنا قب بیان کرتے، آپ کے پڑھانے کا اسلوب بیتھا کہ عبارت کی صرفی غوی وجو ہات بیان کر کے اس کی تحقیق کرتے پھر طلباء کے سامنے پڑھتے اس کے بعد آپ کے تھے اس کے بعد آپ کے تعمال حمد (متونی ۱۹۲۹ء) اس کود ہراتے۔ جن کتب کا آپ درس دیتے تھے ان میں سے بعض سے ہیں!

الدر مع حاشیه ابن عابدین ـ الاشباه والنظائر ـ ملتقی الابحر ـ الدر شرح الغرر ـ شروح المنار ـ کشف الاسرار ـ الهدایة ـ فتح القدیر (شرح الهدایة) ـ تفسیر البیضاوی ـ تفسیر الساوی ـ شرح مشکاة المصابیح ـ شرح الاشمونی علی الفیة ابن مالك ـ حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی ـ مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ـ السراجیه مع شرحها، وعلیها حاشیه الفناری ـ الحکم العطائیة ـ السلم لایسا غوجی ـ بعض شروح السلم ـ شرح المراة للازمیری (فی اصول) ـ شرح القطب علی الشمسیة ـ للازمیری (فی اصول) ـ شرح القطب علی الشمسیة ـ آپ ـ کتلانه کی تعداد کثر مے چندا یک کام یہ ہیں ـ

شخ ابوالخير ميدانى، شخ عارف الدورى، شخ عبدالوهاب دبس وزيت، شخ عبدالرهانى، شخ عبدالقادر عبدالرواق الحفار، شخ عبدالقادر عبدالرواق الحفار، شخ عبدالقادر الاسكندرانى، شخ احمدالقاسى، شخ شفق الخولندى، شخ عبدالحلى، شخ عبدالجليل البهنسى، شخ مصطفح تقى الدين، شخ عبدالحميد كيوان، شخ صحى قوتلى، شخ حمدى الاسطوانى السفر جلانى، شخ سيف الدين الخانى، الاستاذ طميل مردم بك، الاستاذ محمسليم الجندى، شخ المقر يعبدالله المنجد.

ورس وتدريس عيى مشغوليت كى وجهة تهتف وتاليف كى طرف زياده توجه ندو سكم، چندتاليفات كنام يهيل فصل الخطاب فى المواة ووجوب الحجاب (طبع فى دمشق)، رسالة فى مصطلح الحديث (مخطوطه)، الدر والمنثورة فى الاور ادالماثورة، الاقوال المرضية فى السرة على الوها بية (يدوتول كايس يجاا ١٩٠١ء يس معرس شائع بوئي، الدر الكتب المصرية طع ١٩٢٣ء حام ١٢٧)

شیخ عطاءالکسم آفندی ۱۰رجهادی الاول ۱۳۵۷ه / ۱۹۳۸ء کوفوت ہوئے اور مفتی دمشق شیخ اساعیل الحا یک کے مقبرہ واقع باب الصغیر میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عند کی قبر پر انوار کے پیچھے فن ہوئے۔(۱۰)

امام احدرضامحدث بریکوی قدس سرهٔ کی تصنیف 'الدولة المحیه ''پرآپ نے درج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

'' کتاب دولۃ مکیہ مطالعہ کی ، یہ سیدھی راہ دکھانے والی ہے اور قرآن وحدیث واقوال صححہ پر مشتمل ہے، مؤلفِ علاّ مہ حضرت شیخ احمد رضا خال کو اللہ تعالیٰ خوب خوب نوازے اور ان کا فیض عوام وخواص پر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے، انہوں نے اچھی تحقیق کر کے عوام کو فائدہ آپ نے امام احمد رضامحدث بریلوی قدس سرهٔ کی تصنیف "السدولة المحید" پرورج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

''باغ دہبار، بے مثل کتاب الدولة المحیه کے مطالعہ سے مخطوط ہوا، میری معرفت میں اضافہ اور میرے قلب میں پختگی پیدا ہوئی، یہ کتاب مؤلف علا مہ کے معارف نقلیہ وعقلیہ اور شریعت محمد یہ کے ان کی غیرت پر گواہ ہے، اللہ تعالی اسلام میں ان جیسے علاء بکثرت پیدا کرے جو ہدایت وارشاد کے لئے آفاب بن کر چکیں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ حضرت علا مہا حمد رضا خال کوا پنی عنایت اور حضور علیہ الصلاق والسلام کے فیل رہتی دنیا تک سچائی پر قائم رکھے اور سی باطل کو مناتے رہیں اور حق کو ثابت کرتے رہیں، آمین!' (ملضا)

(١١/٥٥١١١٥/١١١١٥) (١١)

شیخ عبدالحمیدالبری العطارالشافعی الدمشقی رحمة الله علیه
شیخ عبدالحمید بن محمادیب البری العطارالشافعی رحمة الله علیه دمش کے مشہور
علاء میں سے تھے، (حضرت سیدنا ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کی اولا وعرب
میں بمری اور مندمیں صدیقی کہلاتی ہے) ۱۳۳۷ه الله اعامی دمشق میں وفات پائی
اور مقبرہ الدحداح میں شیخ البکری العطار رحمة الله علیه کی قبر مبارک کے قریب وفن
ہوئے۔(۱۴)

آپ نے امام احمد رضا قادری رحمة الله علیه کی تصنیف 'السدولة السمکیه'' پردرج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

"میں ماہ رئے الاول ۱۳۳۱ ھیں سید الموجودات، اشرف الخلوقات کے دربار میں بقصد زیارت حاضر ہوا تو مجھے حرم شریف کے خدمت

پہنچایا ہے، اللہ تعالی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے طفیل ہماری اور ان کی مدوفر مائے اور حسنِ خاتمہ فرمائے ، آمین!'(ملخصاً) (رہیج الاوّل ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء) (۱۱)

شیخ محمر بن علی آفندی انگیم دشتی رحمة الله علیه شیخ محمد بن علی آفندی انگیم دشتی رحمة الله علیه شیخ محمد بن علی بن سعیدالشهر انگیم رحمة الله علیه تیرهوی صدی ی آخری تهائی میں دشتی (شام) میں پیدا ہوئے،آپ کا خاندان علم طب وحکمت میں بہت مشہور تھا، آپ کے والد ما جداور جدا مجد طب قدیم کے شعبہ سے وابسة اور ماہر تھے، ان بزرگوں کی نسبت سے آپ کالقب بھی ''حکیم'' مشہور ہوگیا، طلب علم کے لئے حضرت شیخ طاہر الجزائری رحمة الله علیه، محدث کبیر شیخ بدرالدین حنی وشقی رحمة الله علیه (متونی محمد الله علیه محمد کیر شیخ بدرالدین حنی وشقی رحمة الله علیه (متونی محمد الله علیه (متونی محمد الله علیه محمد کیر شیخ بدرالدین حنی وشقی رحمة الله علیه (متونی محمد الله علیه محمد الله علیه محمد الله علیه محمد الله علیه (متونی محمد الله علیه محمد الله محمد الله علیه محمد الله محمد ال

حضرت شخ اکلیم علیه الرحمہ نے علم لغت، ادب، انشاء پردازی، صرف، نحو، منطق اور علوم عصریه میں کمال عاصل کیا، دمشق کے مشہور مدرسہ "الریحانیہ" میں تدریس کے لئے مقررہوئے، تعلیم وتربیت کے اسلوب اور عمدہ طریقہ سے اسباق کی شرح میں منفر دمقام رکھتے تھے، مدرسہ ریحانیہ سے علماء ومشاگخ کی الیمی پُرنور جماعت اُشی جو کتاب زمانہ کے مشاھر میں شار ہوئے، آپ نے اس مدرسہ کے طلباء کے اُنہان وعقول کی خوب آبیاری کی اور انہیں اخلاق فاضلہ کے زیور سے آراستہ کیا، آپ عظیم صاحب طریز اویب اور زمانے کے صلحاء میں سے ایک مربی، حکیم، صابروشاکر عالم تھے، تصانیف میں "نفحة الروض البلیل فی دحلة القد میں و المخلیل" مالم تھے، تصانیف میں "نفحة الروض البلیل فی دحلة القد میں و المخلیل" منظومة فی وصف قریت منین و المذبد انبی (۱۳۱۱ھ) مشہور ہیں۔ "منظومة فی وصف قریت میں وفات یائی۔ (۱۲)

اہل حق کے مطابق عقائد کا بیان ہے، اللہ تعالی مؤلف کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، ان کا کلام ان کے کمالِ علم پر دلالت کرتا ہے، اللہ تعالی ان کے علوم سے ہم کومنتقع فرمائے، آمین!' (ملخصاً) (رمضان السبارک ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۰ء) (۱۷)

سیخ محرسعیدالقاسمی الدستقی رحمة الله علیه حضرت شخ محرسعید القاسمی الدستقی رحمة الله علیه حضرت شخ محرسعید بن قاسم بن صالح بن اساعیل بن ابن ابی بر دشقی الشهیر القاسی، الحلاق رحمة الله علیه ۱۲۹۵ه ۱۲۹۵ میل دشق (شام) میں پیدا موت ، ابتدائی تربیت والده ماجده نے کی، مشائخ دشق سے علوم دینیه حاصل کئے، آپ شام کے مشہور شاعر، ادیب، مورق خ، نقیداور عالم و فاضل شے، "جامع حتان" دشق کے امام و فطیب سے، کیر تعداد میں طلباء آپ سے منتقع ہوئے، تصانیف میں "بدائع الغرف فی الصناعات و الحرف" (آپ نے اس کتاب میں حرف دسین" کے کلما تھا آپ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبر اور فی جمال الدین قامی نے اسے کمل کیا) ۔ "نست قیم السحوادث الیومیه للبدیوی" ۔ "سفینة قامی نے اسے و دب" ۔ الشغیر الباسم" ۔ "شعری دیوان، بیت الفرح فی مما هیب و دب" ۔ الشغیر الباسم" ۔ "شعری دیوان، بیت القصید "مشہور ہیں ۔ ۱۳۳۵ سے ۱۹۱۵ء میں دمشق میں وفات پائی۔ (۱۸)

تاریخ علاء دمشق میں من وفات ۱۳۳۵ ھاور ۱۳۳۷ ھاکھا ہے،معجم المؤ لفین ازعمر رضا کالداور الاعلام از خیرالدین زرکلی میں تاریخ وفات ۱۳۱۷ھ/۱۹۰۰ء لکھی ہے جو کہ درست نہیں۔

 گار حضرت علامه احمد الخطیب طرابلسی نے رساله (السسدولة
المه کیه) مطالعه کرایا، اس رسالے میں مشاہیر علائے ہند میں سے
ایک عالم حضرت علا مه مدقق و محقق، مولی الہمام احمد رضا خال نے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض خصائل وفضائل واضح طور پر بیان
فرمائے ہیں جن میں اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں، الله
تعالی مصنف کو اس کا صله عطافر مائے اور اس کے نفع کو عام فرمائے۔
آمین!'(ملخصاً) (۱۵)

شیخ محمرعارف بن کی الدین بن احمد استهمر با لد حبد بحی رحمة الله علیه حضرت شیخ محمر عارف بن کی الدین بن احمد الشهر المه حمد جدی رحمة الله علیه ۱۲۹۵ه/۱۸۷۵ میں دمشق میں پیدا ہوئے، آپ بلند پایدادیب اور عظیم فاضل سے، آپ کا خاندان المه حمل جی "کے لقب سے مشہورتھا، کیونکہ سفر جج کے موقع پر شام کا محمل (ریشی) لباس پبننا ان کا معمول تھا اور ان کا بیہ معمول دولت عثانیہ سے کہا گاتھا، آپ نے محد شکر آن وحدیث کی تعلیم حاصل کی اور ان سے روایت بھی کرتے تھے، آپ ایج ہم عصر علماء میں حفظ حدیث کی وجہ سے ممتاز تھے اور دمش کے کہتائے زمانہ شاعروما ہر فاضل علم حدیث سے، نہایت پر بیز گاراور تول کے سیج تھے۔ آپ نے کیر تعداد میں مداح نبویہ کھے۔ تب نے کیر تعداد میں مداح نبویہ کھے۔ آپ نے عالم شاب ہی میں ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۹ء میں وفات پائی۔ (۱۲)

آپ نے امام احدرضا محدث بریلوی قدس سرهٔ کی تصنیف "السدولة الم احدرضا محدث بریلوی قدس سرهٔ کی تصنیف" السدولة الم

"غلامه شهير شيخ احدرضا خال كى تاليف كرده كتاب الدولته المكيه كى بعض عبارات كود يكها، بيان موضوع بركاني اورجامع ب،اس ميس

۵-۱۳۰۵ هیں حضرت شیخ محمد الدندراوی رحمة الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوکر تصوف کی تعلیم حاصل کی اور شام میں آپ کے خلیفہ مجاز نامزد ہوئے ، ۱۳۱۹ همیں والد ماجد کی وفات کے بعد بچھ مدت محکمہ بلدیات میں کام کیا، ۱۳۱۹ همیں دوماہ کے لئے میں اپنے شیخ طریقت کے تکم سے مجلس ذکر منعقد کی، ۱۳۲۷ همیں دوماہ کے لئے دارالقضاء میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے، ۱۳۳۱ همیں اس جگہمفتی کے منصب پر فائز ہوئے، اس ذمہ داری کوتا حیات نبھایا، ۱۳۰۵ هاور ۱۳۰۸ همیں دومرتب سفرج کیا۔

آپ کی تصانیف میں ایک رسالہ ملتا ہے جو محمد بن عبدالوهاب نجدی کی تحریک کی تحریک کی تحریک کی تحریک ہے۔ آپ نے اس رسالہ کا اختیام بحث تصوف سے کیا، بدرسالہ ۱۳۲۰ھ میں بیروت (لبنان) سے طبع ہوا۔ آپ فقیہ، محدّث، صاحب فضیلت اور نرم وشیریں گفتارر کھتے تھے۔ ۱۳۴۸ھ/۱۹۲۹ء دشتی میں وفات پائی۔ (۲۰)

آپ نے امام احمد رضا خال محدّث بریلوی قدس سرۂ کی تصنیف "دالدولة المكيه" پردرج ذیل تقریظ تحریفر مائی!

"خضرت مؤلفِ علامہ نے جو پچھ لکھا ہے، حق وضح ہے، اس سے جناب مؤلف کی وسعت علمی اور فضل و کمال کا ثبوت ملتا ہے فجز اہ اللہ تعالیٰ خیر الجزاء۔ اس امت میں علامہ جیسے فرد کا پایا جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس پر ہم اُس کی حمد بیان کرتے ہیں۔"
(ملخصاً) (۲۱)

### يشخ محمودعطار حنفي دمشقى رحمة الله عليه

شخ محمود بن رشید عطار حنی وشقی رحمة الله علیه ۱۲۸ اهر/۱۸۷ و میں ومشق پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد سے قرآن کریم حفظ کیا، شخ محمد حطامی نابلسی علیہ الرحمہ، شخ "عالم وعال، فاضل وكائل حضرت شیخ احد رضا خال كى تاليف السدولة السمكيه بالمعادة الغيبيه مطالعه كى، يراپيخ موضوع پر فيصله كن بات ہاور حكمت سے معمور ہے، مؤلف قابل مبارك باد بین كدان مباحث میں غور وفكر كے بعد گروہ باطل كے جمع كرده دلائل كو پاره پاره كرديا، يوعین حق ہے كيونكہ مؤلف كتاب فضائل و كمالات كو پاره پاره كرديا، يوعین حق ہے كيونكہ مؤلف كتاب فضائل و كمالات كے ایسے جامع ہیں جن كے سامنے بڑے سے بڑا ہی ہے، وہ فضل كے باپ اور بيٹے ہیں، ان كی فضيلت كا يقين، وشمن ودوست دونوں كو ہے، ان كا علمي مقام بہت بلند ہے، ان كي مثال لوگوں ميں بہت كو ہے، اللہ تعالى ان كى حیات سے مسلمانوں كوفائده پہنچائے اور ہم كواوران كو، ان كى بركات سے سرفراز فرمائے، آمين!" (ملخصاً)

(١ ررمضان المبارك ١٣٢٩ه/١١٩١١) (١٩)

شیخ مصطفے بن احمد آفندی الشطی الحسنبی الدمشقی رحمة الله علیه مفتی الحنابیه مفتی الحنابیه مفتی الحنابیه، صوفی کامل حفرت شخ مصطفے بن احمد بن حسن بن عمر بن معروف الشطی الحسنبی رحمة الله علیه ۱۲۵ ها ۱۸۵۵ میں دمشق میں پیدا ہوئے، والد ماجد اور عم محتر می نگرانی میں پروان چڑھے، شخ احمد قد وی رحمة الله علیہ سے قر آن کریم با الله علیہ حضرت شخ سلیم وشقی رحمة الله علیہ سے مدرسه الباذ رائیم میں خوش خطی کی تربیت بی علم فقد اور علم فرائض اپنے والد ماجد اور چیا محتر مسے پڑھا، علم صرف اور علم نموشنی سلیم العطار دشتی علیه الرحمہ اور شیخ البکری العطار دشتی علیه الرحمہ سے حاصل کئے ، عمومی اسباق اور موقوف علیہ کی کتب کی تعلیم کے لئے محد شکر بیر شیخ بدر الدین الحسنی دشقی علیه الرحمہ کے حافظ درس میں شریک ہوئے ، ۱۲۹۴ ہے تک مدرسہ الباذ رائیہ میں منصب خطابت پر فائز رہے ، ۱۳۰۰ ہے تک محکمہ بردوریہ میں کا تب کی حیثیت سے کام کیا، خطابت پر فائز رہے ، ۱۳۰۰ ہے تک محکمہ بردوریہ میں کا تب کی حیثیت سے کام کیا،

شخ بدرالدین حتی علیہ الرحمہ کے کمرے سے متصل ایک کمرے میں عرصة دراز تک قیام کیا اوران کے دارالحدیث میں درس حدیث دیا، پھراردن کے کرک نای علاقے کے محلہ طفیلیہ میں مفتی مقرر ہوئے، پھر جدہ کے مدرستہ الفلاح میں تقرری ہوئی، پھراتی مدرسہ کی شاخ مدرسہ الفلاح جمبئ (ہندوستان) میں مدرس مقرر ہوئے، عامع مسجد اموی دشق میں بھی مدرس مقرر ہوئے جہاں ہرروز بعد نماز ظہر مسائل شرعیہ بیان کرتے، ان کا ایک حلقہ درس محلہ کفرسوسیہ دشق میں بھی ہوا کرتا تھا، آپ نے دشق کے جنوب میں واقع القدم نامی علاقے میں بھی ایک حلقہ درس قائم کیا جے مجلس انجیس کا کے جنوب میں واقع القدم نامی علاقے میں بھی ایک حلقہ درس قائم کیا جے مجلس انجیس کا نام دیا گیا جہاں آپ نے کثیر شاگر دوں کی تعلیم وتر بیت کی، یعلمی مجلس تقریباً صبح نو بیع شروع ہوتی جس میں محاکد مین شہر اور علاء کرام حاضر ہوتے، اس علمی مجلس کا آغاز متلوت کلام پاک سے شروع ہوتا، پھر بخاری شریف اور مسلم شریف کا درس ہوتا، جس میں محدیث کی سند اور شرح بیان فرماتے، خصوصی طور پرامام قسطلانی اور امام نووی کی میں حدیث کی سند اور شرح بیان فرماتے، خصوصی طور پرامام قسطلانی اور امام نووی کی

شرح پر گفتگو موتی، اورمجلس کا اختیام سوره کلیمین کی اجتماعی تلاوت کے ساتھ موتا۔

شیخ محمود عطار علیہ الرحمہ پوری زندگی تدریس سے وابستہ رہے، حتیٰ کہ بیماری
کی حالت میں بھی پڑھانا ترک نہیں کیا، درس وتدریس کاعمل اپنی وفات سے ایک
ہفتہ پہلے جھوڑا۔ بہت سے شاگر دول نے آپ سے اکتباب علم کیا، چند تلافہ ہ کے نام
یہ ہیں۔ شیخ ابوالحیر میدانی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۳۸۰ھ/۱۳۹۱ء)، شیخ ابراہیم غلا بنی علیہ
الرحمہ، شیخ عبدالو ہاب دیس وزیت علیہ الرحمہ (متوفی ۱۹۲۹ء)، شیخ محمر سعید البرھانی
علیہ الرحمہ، شیخ تاح الدین حنی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۳۲۳ھ/۱۳۹۱ء)، شیخ عبدالفتاح
ابوغدہ جلبی علیہ الرحمہ (متوفی ۱۳۹۲ھ/۱۳۹۱ء)، شیخ عبدالفتاح

آپ کی دوتالیفات کاعلم ہوسکا، ا-ترجمه شیخ بدر الدین حسنی،
(مخطوط دمشق کی لائبرین المکتبة الظاہرین میں مخفوظ ہے) ۲ - استحباب القیام
عند ذکر و لادت علیه الصلواة و السلام، (یمفصل مقالدرشیداحر گنگوبی اور
غلیل احرائیو می کے فتو کی کی تر دید میں ہے، یہ مقالہ پہلے ماہنام 'السحقائی '
مشق، شارہ محرم ۱۳۳۰ میں صفح ا ۲۱۲۲ پرشا کع ہوا، کتا بی صورت میں تازہ ایڈیشن
ومشق، شارہ محرم ۱۹۹۸ میں دمشق شام سے شاکع ہوا۔ اردواؤیشن رضا اکیڈی لا ہور نے
جون ۱۳۰۱ میں شاکع کیا۔

ارشوال ۱۳۲۳ اله ۱۹۳۲ و میں وفات پائی اور باب الصغیر وشت کے قبر ستان میں وفن ہوئے۔ شخ محمد بن عبر الله آلی رشد نے اپنی مرتبہ کتاب 'محدث شام العلامه السید بدر الدین الحسنی رحمه الله تعالیٰ ''مطبوعه مکتبه الامام الشافعی ریاض (سعودی عرب) ۱۳۱۹ اله ۱۹۹۸ء، ص۱۳ پرین وفات ۱۳۲۲ اله کلها ہے۔ آپ کی وفات پر بوے بلیغ انداز میں مرجے کے گئے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت بات الاستاذ احرم ظهر اورشخ محمد بہجت البیطار نے کہی، انہوں نے اپنی زیادہ خوبصورت بات الاستاذ احرم ظهر اورشخ محمد بہجت البیطار نے کہی، انہوں نے اپنی

からしているというないからいからいからいくいかいとう

آپ نے امام احدرضا خال محدث بریلوی قدس سرؤک کتاب السدولة المكيه "برورج ذيل تقريظ تحريفر مائي!

"الله تبارك وتعالى في جمارات قامحرصلى الله عليه وسلم كوتمام علوم عطافر مائے اور تمام پوشیدہ رازوں ہے آگاہ فرمایا، ہمارا پیعقیدہ ہے كسارى مخلوقات تك الله تعالى كاعلم بينجانے كے لئے آپ واسط عظمی ہیں، اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کومعرفت حاصل ہو، جائل کو کیا پا! .....الله تعالی سے دعا ہے کہ مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ قیامت کے دن حضور علیہ الصلوة والسلام كح جهند على جع فرمائ، آمين!" (ملخصاً)

(۲۵) (۱۳۱۵هـ/۱۳۱۵) (۲۵) (۳۵) شخ محمد یجی المکتنی الحسنی الحقی الدشقی رحمة الله علیه متاز عالم، فاضل اجل شيخ محمد يحيل بن احمد بن ياسين بن حامد مكتبي حنى ومشقى المعروف شخ زميتارهمة الله عليه ومثل كعلاقه الشاغورين ١٢٩٣ه م ١٨٧٧ء مين بيدا ہوئے ،آپ کے والد فقہ حنفی کے ممتاز فقیہ اور معروف عابد تھے، جامع مسجد السروجی میں امامت کے فرائض سرانجام دیتے تھے، وہ ہرسال رجب، شعبان اور رمضان کے مقدس مهینوں میں معتلف رہتے تھے، تقویٰ وورع اور امور دینیہ میں ثابت قدمی کی وجب "زمّيت" "كالقب مشهور بوك "زميت" كمعن بين" العالم المت مسك "(لعنى الياعالم جواموردينيه اورائي سيح رائ برنهايت مستقل مزاجى ے کاربند ہو۔ اعجم الوسیط ، ج اج ۴۰۰ - پیکمہ تزمت ''لعنی تسو قروتشدد فی دينه اور رأيه الياكيا كياب المعجم الوسيط) عن يكي كوالدماجد فسات

گفتگو میں کہا!اے شیخ محمود! اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، دمثق کے علماء آپ کے شاگردہیں یا آپ کے شاگردوں کے شاگردہیں۔(۲۲)

آپ نے امام احدرضامحد ث بریلوی قدس سرؤ کی کتاب "السدولة المكيه" پردرج ذيل تقريظ تحريفر مائى!

"میں نے اس اہم رسالے کومختصر وقت میں دیکھا، بیمؤلف علامہ ی تحقیق وقد قیق کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ مؤلف اہل سنت وجماعت میں سے ہیں۔ آپ نے اپنے رسالے میں بیثابت کیا ہے کہ حضور علیدالصلوۃ والسلام کوعلوم غیبید عطائيه حاصل ہيں،اس بات ميں كوئى شبنہيں كدوہ علم غيب جس تك مخلوق کی رسائی ممکن نہیں ،اللہ تعالی اینے نبی کواس پر مطلع فرما تا ہے۔ الله تعالی سے دعا ہے کہ اہل سنت وجماعت کے مذہب کی تائید کے لئے آپ جیسے حضرات بکثرت پیدا کرے، آمین!" (ملخصاً) (۲۳)

فينخ محريجي القلعي النقشبندي رحمة الله عليه

حضرت شيخ يحيى بن رشيد بن نجيب القلعي حنفي نقشبندي رحمة الله عليه دولت عثانیہ (ترکی) کے لئکر میں شامل تھے، جب آپ نے دارالا فتاء کا منصب سنجالا تو جیش عثانی میں شمولیت کی وجہ سے بہت سے علاقوں اور شہروں کا دورہ کرتے رہے،آپ عظیم فقیہ تھے،سلف صالحین کے طرز زندگی اور تعلیمات تصوف کی طرف ماكل ته،آپ كى تصانف مين "خطب فى الحث على مساعدة المجاهدين "مشهورب،آپ نے اسمار ۱۹۲۲ء میں وفات یا کی، (تاریخ علماء دمشق)،علامة طلی کی کتاب''اعیان دمشق'' کے مطابق آپ کی وفات ۱۳۳۷ھ میں موئى، عمر رضا كالدني "مسعب المسؤلفيين " مين من وفات ١٣٣٨ اه لكها

شادیاں کیں لیکن اولا در یہ ہے محروم رہے، تا آ نکہ انہوں نے جب آخری شادی کی تو خواب میں حضرت بیخی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے ان کو بیٹے کی بشارت دی اور فرمایا کہ اس کا نام'' کیئی'' رکھنا، جب آپ بیدار ہوئے تو نہایت خوش تھے اور اسی وقت اپنی کنیت'' ابو یکی'' کرلی، شخ بیکی کمتبی جب سات برس کے ہوئے تو آپ کہ والدہ ماجدہ بھی کے والد ماجد انتقال کر گئے اور جب پندرہ برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ کو بیاری ہو گئیں، ان حالات میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ نے غلے کی تجارت شروع کی جس سے ان کے لئے حاصل کی، اس کے بعد آپ نے غلے کی تجارت شروع کی جس سے ان کے لئے مشک یہ اس کے درواز نے کھل گئے ، جی کہ آپ نے گئدم کی خرید وفر خت کے لئے منڈی بنائی۔

ان تجارتی مصروفیات کے باوجود آپ علاء کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے بے حدمجت کرتے ،خصوصاً شخ رشید جبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں رہتے ، ایک مرتبہ لوگوں سے محد ث کبیر شخ بدرالدین حنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا تو وہاں جانے کا شوق پیدا ہوا، گھوڑ نے پر سوار ہوکر جامع اموی پہنچے ، غلام ساتھ تھا اُسے محبد کے باس چھوڑ ا اور باوجود شدید از دہام کے لوگوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف میں شخ کے سامنے پہنچ گئے۔

شخ بدرالدین علیہ الرحمہ نے ان کو دیکھتے ہی موضوع کا رخ بدل دیا اور عہارت کے متعلق گفتگو شروع کردی، ناپ تول کی کی بیشی، تجارتی لین دین میں کھوٹ پراییامفصل کلام فرمایا کہ آپ جیران وسشدررہ گئے اوردل شخ کی عقیدت کے لیے بریز ہوگیا، واپسی پرشخ رشید جبال علیہ الرحمہ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو د کھے کرفر مایا! یہی تمہاری منزل ہے لہذا جلدی کرو، نیز فرمایا: جب علماء سوار یوں پرسوار موں تو ہیں اور یا در کھو کہ اس وقت ہوں تو ہیں اور یا در کھو کہ اس وقت

شخ کی گلتی ہے ہے ہی کوئی بات کے بغیر چلے گے اور جاکرا پے غلام کوآ زاد
کردیا، بہت فیاضی کی اور انہیں کاروبار میں شراکت دار بنالیا، پھر شخ بدرالدین علیہ
الرحمہ کے پاس دارالحدیث میں حاضر ہوگئے، شخ نے دکھ کر فرمایا! یکی تم نے دیر
کردی، بہر حال دیرآ ید درست آید، آپ نے عرض کی حضور! میں اپنا کام مکمل کرکے
آپ کی خدمت میں حاضر ہوگیا ہوں، حضرت شخ علیہ الرحمہ نے آپ کومر حبا کہااوراپنا
خرقہ خاص پہنایا اور اپنے ججرہ کے پہلو میں ایک ججرہ دے دیا، شخ یجی نے بوئی پختگی
سے شخ کی صحبت کو اپنایا، یہاں تک کہ آپ شخ کی دائے کے مطابق سجی جاتی، آپ پختگی
ہی مشاورت کرتے کیونکہ آپ کی رائے شخ کی دائے کے مطابق سجی جاتی، آپ پختگی
سے شخ کی صحبت میں رہے اور شخ کی محبت آپ کے رگ و پے میں بس گئی۔
سے شخ کی صحبت میں رہے اور شخ کی محبت آپ کے رگ و پے میں بس گئی۔
سے شخ کی صحبت میں رہے اور شخ کی محبت آپ کے رگ و پے میں بس گئی۔

شخ کتبی بڑے خلیم اطبع، بردبار، معاملہ فہم، صائب الرائے اور معاملاتِ زندگی میں صاحبِ بصیرت انسان تھے، آپ کے اسا تذہ نے جب بھی کوئی خدمت آپ کے دمدلگائی تو آپ نے اسے احسن طریقے سے نبھایا، آپ صاحب دل اور منتخب لوگوں میں سے بھے، طلباء پر بے حد شفق اور علماء کے ساتھ ہمیشہ محبت سے پیش آتے، بھی کسی پر نا گواری کا اظہار نہ کرتے اور ہمیشہ لوگوں سے خیر خواہی کی کوشش

شخ کی کمتبی نے ۱۳۷۸ (۱۹۵۸ء میں دمشق میں وفات پائی، آپ نے وصیت کی تھی کہ آئیں ان کے والد کی قبر کے پہلو میں وفن کیا جائے اور اگر میرے شخ کے اہل کوئی اور رائے دیں تو اس پڑمل کیا جائے، چنا نچہ آپ کو حضرت شخ بدر الدین علیہ الرحمہ کے پہلومیں فن کیا گیا۔ (۲۲)

- آپ نے امام احدرضا خال محد ث بریلوی قدس سرهٔ کی تصنیف "السدولة

١٩١٣ء من زنده تحد الناول والمساول المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية

(تاریخ الدولیة المکیة مطبوعه بهاءالدین زکریالا بسریری، چیونی، ضلع چکوال (پاکستان) ۱۳۲۷ه/۲۰۰۱ م

العلامة الشيخ محمرتو فيق بن محمدا يو بي انصارى رحمة الله عليه وشق ميں پيدا ہوئے، وہيں پر وفات پائی، حفی عالم، ادیب وشاعر، صوفيہ كے سلسله رفاعيہ سے وابسة، عيسائی ويہودی ادیان کی تر دید ومناظرہ کے ماہر، ترکی

زبان پرعبور حاصل تھا، جب كركى قدر فارى پر بھى مطلع تھے، آپ نے "مسجلة الاحكام العدلية" كى شرح" القواعد الكلية" كوركى سے عربى ميں وُھالا، جو ١٧٠٣ ھيں دشق سے شائع ہوئى، آپ دشق، استبول ومديند منورہ كے بعض مدارى

میں استاذ تعینات رہے، ایک اُردو تذکرہ نگارنے آپ کو مدینہ منورہ کے مقامی عالم اور روضة انور کا مجاور قرار دیا جو درست نہیں،، درست سے کہ آپ وہاں کے سرکاری

مدرسہ میں استاذ تھے، آپ کے شاگردوں میں ملک مصر میں وہانی فکر کے اوّلین مبلغ

علامدرشيدرضامصري (متونى ١٣٥٨ه/١٩٣٥ع) اور "معجم المؤلفين"كمصنف

شخ عمر رضا کالد دمشقی (متونی ۴۰۸ه/ ۱۹۸۷ء) جیسے مشاہیر شامل ہیں، آپ نے نہ

صرف خودالدولة المكيه برتقر يظ كهي بلكه ديگرعلاءشام كوجهي اس جانب راغب كيا،

(عبدالحق النصاري، تاريخ الدولة المكية، مطبوعه بهاء الدين زكريا و المياري المعالية المكية مطبوعه بهاء الدين زكريا

لا ئبرري، چھونبی ضلع چکوال (با کستان) ۱۳۲۷ھ/۲۰۰۱ء،ص۱۲۸) مجم المطبوعات

العربية والمعربة ، ج٢، ص١٢٣)

من الشياسية الله عليه الله عليه

وله الله ومثق میں پیدا ہوئے اور استنول میں مقیم تھے، جبکہ ۱۳۳۲ھ میں مدینه منورہ

المكيه" پردرج ذيل تقريظ تحريفر مائي!

'' مجاور مدینة النبی ، استاد محتر م مولوی شخ کریم الله کی وساطت سے علامہ محقق شخ احمد رضا خال کی تالیف الدولة المکیه کے مطالعہ ہے مشرف ہوا ، ہیں نے اس رسالے کوعقائیر سلف کے مطابق پایا ، حضور صلی الله علیہ وسلم کاغیوب کے متعلق خبر دینا آپ کی دوسری تمام نشانیوں اور مجزات کی طرح ہے ، ابن تیمیہ نے بھی ابواب الحیح میں ان کا ذکر کیا ہے ، کوئی اس بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ الله تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور ولیوں میں سے کسی کوغیب پر مطلع نہیں کیا کیونکہ قرآن کریم ایسے واقعات سے بھرا ہوا ہے ، مثلاً حضرت موکی وحضرت خصر کا واقعہ ، اور تو اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے واقعات اور ہمارے زمانے میں ہمارے استاد شخ محمد برالدین محدث سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر یہوئے جو اخبار غیبیہ برالدین محدث سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر یہوئے جو اخبار غیبیہ برالدین محدث سے بھی ایسے واقعات ظہور پذیر یہوئے جو اخبار غیبیہ بے متعلق ہیں۔

الله تعالی ہمارے اور مسلمانوں کے قلوب کو منور فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کی توفیق عطافرمائے جن میں اس کی اور اس کے نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، آمین!''

(۲۲ رصفر ۲۳۳۱ ۱۹۰۹ء) (۲۲)

شيخ سيّد موسىٰ بن على مالكى شامى رحمة الله عليه

ملک شام کے باشندہ، جب کہ جامعہ از ہر میں تعلیم پائی، پھر مدینہ منورہ ہجرت کرآئے، مالکی عالم، مدرس مبحد نبوی، معمر، مصر میں مقبول عام صوفیہ کے سلسلہ احمد بیددرد ریر پی خلوتند سے وابستہ، آپ شیخ عبدالقا در شلمی طرابلسی کے عزیز دوست تھے، رئے الاقل ۱۳۳۰ھ میں الدولۃ المکیہ پر تقریظ لکھی تو آئییں ملاحظہ کرائی، ۱۳۳۱ھ/

عن مذاهب الائمة العظام والتوسل بجاه خير الانام عليه الصلوة والسلام 'مطبوع ومثل نيچريت كرديش" الوسيلة الروحانية فيفساد الزندقة الطبيعية 'ووسرانام" جلاء اليقين في ابطال مذهب الماديين 'مخطوط مخزونه دارالكتب الظاهرية ومثل ، الدين كتابت ١٢٩٧ هغالبًا بخطمصنف ب رئيج الاوّل ١٣٩٠ هغالبًا بخطمصنف ب رئيج الاوّل ١٣٣٠ هيل مدينه منوره ميل دولة المكيه پرتقريظ كسى ، سوبرس كي عمريائي ، ١٣٣٠ هيل وقات بوئي - (عبدالتي انساري ، تاريخ الدولة الكية بي ١٩٢١)

#### شيخ محدمنير بن عبده آغاد مشقى

دمثق کے عالم، جنہوں نے قاہرہ ہجرت کی، جامعداز ہر میں تعلیم پائی، ای دوران علامدرشیدرضامصری کے حلقہ میں شامل ہوئے اور ۱۳۳۷ صیر وہاں اشاعتی اداره دار الطباعة المنيرية "قائم كيا، حسن وبالي فكرى متعددا مم كتبشائع لیں، نیز اپی دوتصنیفات ہیں، آیات قرآن مجید کی فہرست ہرآیت کے پہلے لفظ کی بنياد رحروف مجى كاعتبار بي تياركى جو" ارشاد السراغبيس في الكشف عن رآى القرآن المبين "كتام سے بار باشائع موئى، دوسرى تصنيف" نموذج من الاعسال الخيرية في ادارة الطباعة المنيرية ١٣٣٩ ه ، جس كاپهلا ایدیشن ۱۳۵۸ ه/ ۱۹۳۹ء میں ای ادارہ نے ساڑھے چھ سوصفحات پرشائع کیا، اس میں کچھ صفحات اس دور کی اسلامی دنیا کے اہم علماء کے تذکرہ کے لیے محص کئے، اس ضمن میں خطهٔ مند مے مختلف مکاتب فکر کے تقریباً بیس علاء کامختصر تعارف دیا، یہاں امام احدرضا فاصل بریلوی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی تصانف کی تعداد سات سوکے قریب بنائی کھرآ ہے کی اہم تصانیف میں الدولة المکية كانام بھی درج كيا نيزاس كے مطبوع ہونے کی اطلاع دی۔

(عبدالحق انصاري، تاريخ الدولة المكيه بمطبوع فيهوني ( حكوال ) ١٣٢٧ هـ/٢٠٠١، ص ١١٦٧)

مين تقريظ كهى \_ (عبدالحق انصارى، تساويخ الدولة السمكية، ص١٣٣، بحواله الامام احمد رضا خان والعالم العربى، ص٢١٢،١٢٦٢٦)

فينخ عمر بن مصطفي عيطه رحمة الله عليه

۱۲۸۴ه/۱۲۸۵ میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور پہلی جنگ عظیم کے دوران وہاں سے وشق ہجرت کی، فقیہ حنی ، نعت گوشاعر، قاری، حافظ قرآن کریم، صوفیہ کے سلاسل رشید بیوسعد بیہ جباویہ کے مرشد، وشق کی تاریخی ومرکزی معجداموی میں صحیح بخاری کے مدرس، متعدد تصنیفات ہیں، آپ کی وفات پرشعراء نے مرشے کی سیس سیح بخاری کے مدرس، متعدد تصنیفات ہیں، آپ کی وفات پرشعراء نے مرشے کسے،۱۳۱۰ ہے/۱۹۴۱ء میں وفات پائی، باب صغیر قبرستان دشق میں قبرواقع ہے۔ان کی تقریظ کا عربی متن شاکع نہیں ہوا، مخطوط محفوظ ہے۔

شخ عمر عيط كے حالات: تاریخ علاء دشق، جلد۳، صفحه ١٦١٦ ا ١٦١/ الطريقة السعدية ، جلد٢، ص ١٩٢١ تا ١٩٧٠ -

(عبدالحق انصاري، تاريخ الدولة المكية بمطبوعة حجو ني شلع چكوال ٢٠٠٧ء م

شنخ مخنار بن احد مؤيّد عظمي رحمة الله عليه

شخ محتار بن احمرو يعظمي ١٣٣٧ هيل دمشق بيل پيدا بوئ معركادوره كيا، مدينه منوره بيل كل برس مقيم رب، عثاني حكومت آپ كالمى خدمات كى معترف تحى، پائخ تصنيفات كي نام معلوم بوسكى، جويه بيل، توحيد پر "التوسلات السدنية بياس الله الحسنسي وجاه خير البرية "، عورت اور پرده كي بارك بيل" فيصل الخطاب "دوسرانام" تيفليس ابليس من تحرير المرأة دفع الحجاب "مطبوع بيروت، نشرة وراشياء كم تعلق شرى هم پر"د دالفضول في مسالة المحمر والكحول "مطبوع، وبابيت كتاقب ميل" جلاء الاوهام مسالة المحمر والكحول "مطبوع، وبابيت كتاقب ميل" جلاء الاوهام

شخ محدز مزى بن محربن جعفر كتاني رحمة الله عليه

مراکش کے شہرفاس میں ۱۳۰۵ ہے ۱۸۸۸ء میں پیدا ہوئے، والدگرای کے ساتھ مدینہ منورہ اور ومثق میں میں ۱۳۰۵ ہے کا وطن چلے گئے، مالکی عالم، حافظ قرآن مجید، مبلغ اسلام، مند، مرشد، سیاح، شاعر، استاذ العلماء، متعدد تصانیف ہیں، قروبین یو نیورٹی مراکش سے وابستہ رہے، عثمانی حکومت نے آپ کو وحدت اسلامی کے لئے کوشاں رہنے پر ایوارڈ پیش کیا، مشرق وسطی کے متعدد مما لک اور پین کے دورے کئے۔

این چھوٹے بھائی مفتی مالکیہ شام، رابطۃ العلماء شام کے صدر، رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن، مرشد السالکین شخ محمر ملی کتانی وشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (وفات ۱۳۹۳ھ/۱۹۷۹ء) کے ہمراہ آپ دوبار ہندوستان آئے، پہلی بار فاضل بریلوی کی وفات کے محض ساڑھے تین برس بعد ۱۳۳۳ھ/۱۹۲۵ء اور پھر ۱۳۵۳ھ میں، جس دوران کرا چی، ہمبئی، دہلی، حیدرآ باددکن، بنگلوروغیرہ مقامات پر گئے، نیز اجمیر جا کرسلسلہ چشتیہ کے سرتاج حضرت خواجہ معین الدین حسن شجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (وفات ۱۲۲۵ھ/۱۲۳۰ء) کے مزار پرحاضری دی۔

شخ محمد زمزی کتانی نے ہندوستان کے بیدونوں سفر''رحسلتان السی الهند' 'کے نام سے قلم بند کئے، جوانٹر پیشنل اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد کے ذیلی اوارہ اسلامک ریسر چی انسٹی ٹیوٹ کے زیر انہتمام شائع ہونے والے عربی رسالہ ''اللدر سات الاسلامیة''میں تین اقساط میں شائع ہوئی۔

دوسرے سفر کے دوران جمبئی میں آپ کی ملاقات فاضل ہریلوی کے ایک شاگر دمولا نا تھیم نور محمد رحمة اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی، جن کے ہاں آپ نے الدولة المکیة وغیرہ فاضل ہریلوی کی چندم مطبوعہ تصانیف دیکھیں، پھرسفر نامہ میں اس کا ذکر

کرتے ہوئے بتایا کہ کہ الاستاذ العلامة المشارک احدرضا خان المحمد کی السنی المحفی القادری البرکاتی تو فی رحمہ اللہ کی میرے والدگرای سے ملاقات مدینه منورہ میں ہوئی، نیز آپ نے الدولة المکیة پرتقریظ کھی، مزید رید کہ فاضل بریلوی کی شدید خواہش تھی کہ علم البی صلی اللہ علیہ وسلم پر والدگرای یعنی شخ محمہ بن جعفر کتانی کی مستقل تصنیف" جلاء المقلوب من الاصداء الغیبیة بیان احاطته علیه السلام بالعلوم الکونیة "جلاعج ہو، بلکہ ایک موقع پر فاضل بریلوی نے ان سے فرمایا کہ ابلام آپ کی اس تصنیف کی طباعت کا اہتمام میں کئے دیتا ہوں اور اس پانچ صد نسخ بھی آپ کی اس تصنیف کی طباعت کا اہتمام میں کئے دیتا ہوں اور اس پانچ صد نسخ بھی آپ کو ارسال کئے جا کیں گے، جو ابا والدگرای نے بیعندر بتایا کہ ابھی تک اس کتاب کی جمیل نہیں ہوئی۔

شخ محد زمزی کتانی نے یہیں پر فاضل بریلوی کی دوسری اہم تصنیف "المعطایا النبویة فی الفتاوی الموضویة "کی دومطبوع جلدیں بھی ملاحظ کیس، جن کے بارے میں سفر نامہ میں لکھا کہ اس میں اسلام واہل سنت مخالف فرقوں قادیانیہ و فیرہ کا بطور خاص رد کیا گیا ہے۔

عمر کے آخری برس اے ۱۳ اھے ۱۹۵۱ء میں شاہ مرائش کی طرف سے جج وفد میں شاہل کئے گئے، جہال سے والیسی پر بیت المقدس وغیرہ مقامات کی زیارت کے بعد دمشق میں اپنے عزیز واقارب کے ہاں مقیم تھے کہ وہیں پر وفات پائی، باب صغیر قبرستان میں صحابی جلیل سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے مزار اور مزار محد ششام شخ محمد بدرالدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب وفن کئے گئے۔

(عبدالحق انصاري، تاريخ الدولة المكية ، مطبوعه چيونې ( چكوال ـ پاكستان ) م ١٣٩٢ ا ١٣٩١)

شيخ عبدالفتاح الوغُدّ والحلبي الشامي الحفي النقشبندي رحمة الله عليه شخ عبدالفتاح بن محمه بن بشير ابوغده حلبي حفي نقشبندي رحمة الله عليه یونیورٹی (ریاض۔ سعودی عرب) میں پڑھایا، حدیث وفقہ کے جید عالم دین تھے،
آپ د بلے پتلے، چاق وچو ہنداور گورا رنگ تھے، گفتگونہایت شیریں اور استدلال
بہت مضبوط ہوتا تھا، حدیث شریف پڑھاتے وفت آپ کے خوبصورت چہرے پرنور
پھیل جاتا اور آنکھوں میں آنسوآ جاتے تھے، آپ رقیق القلب انسان اور سچے عاشق
رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

شیخ ابوالفتاح ابوغدہ کے داماد معروف سکالر ڈاکٹر احمد البر الامیری بیان کرتے ہیں کہ شیخ مرحوم کوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدرعشق تھا کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے اپنا ایک خوب بیان کیا، میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑے مجلس میں تشریف لائے ہیں،خواب سنتے ہی شیخ کرکیکی طاری ہوگئی اور زاروقطار رونے لگے۔

شخ عبدالفتاح ابوغدہ کوالیا ہی ایک خواب ایک عراقی عالم دین نے سنایا ،اس میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخ ابوغدہ سے مصافحہ فرمار ہے ہیں ، یہ خواب س کرشنخ رونے لگے اور چکی بندھ گئی۔

ڈاکٹر محمد عبدالستار خال ایم اے پی ای ڈی، سابق صدر شعبہ عربی، جامعہ عثانیہ حیدرآباد دکن (بھارت) اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ شنخ عبدالفتاح ابوغدہ جب سیسری بار حیدرآباد دکن آئے تو ایک مفل میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک سے توسل کا ذکر ہوا تو شنخ (علیہ الرحمہ) نے اس بارے میں درج ذیل دوشعر سنائے۔

ونعل قد خضعناهيبة لجلالها ونحن متى نخضع لهيبتهانعل فضعهاباعلى الراس حفظاً وجنةً حقيقتها تاج وصورتها نعل ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۷ء میں شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے ، آپ کے والد ماجد عالم دین تھے اور کپڑے کی تنجارت کرتے تھے، پورا گھرانہ علم وتقویٰ کی اعلیٰ مثال تھا، آپ کا شجرہ نسب سیدنا خالد بن ولیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ گویا آپ قریش کے معروف خاندان بنومخزوم میں سے تھے۔

آپ نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم ''مدرسه خسرویه'' حلب میں ۱۹۴۲ء تک تعلیم ملک کی ، حلب میں آپ نے جن اسا تذہ سے پڑھاان کے نام یہ ہیں ، شخ محد راغب الطباخ، يضخ عيسى البيانوني، يضخ ابوالنصر خلف، يضخ احمد الكردي، ومشق ميس جن اسا تذہے پڑھا ان کے نام یہ ہیں، شخ محمود العطار (متونی ۱۳۹۲ھ)، شخ سید می الكتاني (متوفي ١٣٩٣هـ/١٩٧٦ء)، شيخ ابوالخيرالميد اني (متوفي ١٣٨هـ/١٩٦١ء)، شيخ سيد محمد الهاشي (متوفي ١٣٨٠هـ/١٩٦١ء)، يشخ محمرعبدالحي الكتاني المغربي خليفه مجازامام احد رضاخان محدث بريلوي (متو في ١٣٨٢هه)، شيخ محمد عبدالحفيظ الفاس، شيخ سيد احمه الغماري، شيخ احمد الزرقا، شيخ مصطفط الزرقا، شيخ نجيب سراج الدين ١٩٣٣ء ميس جامعه ازهر ( قاہرہ ،مصر ) میں داخل ہوئے اور ۱۹۴۸ء میں تعلیم مکمل کی ، جامعہ ازھر میں جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ان کے نام یہ ہیں، شیخ محمد زاھد الکوثری حنی (متونی اس۱۲۷ه/۱۹۵۲ء)، شخ مصطفا صبری، شخ پوسف الدجوی، شخ احمد محمد شاکر، شخ مُحمد خفر حسين، شيخ عبدالحليم محمود، شيخ محمود شكتوت، شيخ عبدالمجيد دراز ١٩٥٠ء مين جامعه ازهر ہی ہے نفسیات اور اصول تدریس میں اختصاص کیا اور درس وتدریس کا پیشها ختیار کیا، جب ملک شام کے حالات بگڑ گئے اور بے دین افراد نے اقتدار پر قبضہ كركيا تو آپ ١٩٦٧ء مين رياض (سعودي عرب) آگئے اور يهال كئي اعلى تعليمي اداروں میں تدریس کے فرائض سرانجام دیئے، حجاز میں جن شیوخ سے استفادہ کیا ان کے نام یہ ہیں، شخ عبدالقادر هلمی (متونی ۱۳۲۹ھ/۱۹۵۰ء)، شخ محمد یحیٰ امان، شخ سیدعلوی المالکی، شیخ حسن مشاط وغیرہ، آپ نے عمر کے آخری دور میں محمد بن سعود

ترجمہ۔ بیرکت والی نعل ہے، ہم اس کے دبد بہ سے سروں کوئم کردیتے ہیں اور جب ہم اس کی ہیب سے سرگوں ہوجاتے ہیں تو تم اور جب ہم اس کی ہیبت سے سرگوں ہوجاتے ہیں تو ہم سربلند ہوجاتے ہیں۔ تو تم حفاظت اور ڈھال بنا کراہے اپنے سر پرر کھلو، در حقیقت بیتا جے اور اس کی صورت نعل شریف کی ہے۔

آپ کی شخفیق کے ساتھ جو کتابیں حلب، دمشق (شام)، بغداد (عراق)، بیروت (لبنان)، مکه مکرمہ، مدینه منورہ، ریاض (سعودی عرب)،طرابلس (لیبیا)اور کویت وغیرہ سے شائع ہوئیں ان کی تعدادستر کے قریب ہے۔

آپ کی اسنادوروایات کی اجازت پرشخ محمد بن عبدالله الرشید حفی کی کتاب''امدادالفتاح باسانید ومرویات الشخ عبدالفتاح''۱۹۹۹ه/۱۹۹۹ء میں مکتبه امام شافعی،ریاض (سعودی عرب) سے شائع ہو چکی ہے۔

آپ کی اولا دمیں تین بیٹے اور آٹھ بیٹیاں ہیں، کثیر العیال ہونے کی وجہ سے تنگ دست رہتے تھے گر کتابیں خریدنے کا اس قدر شوق تھا کہ پیٹ کاٹ کر بھی کتاب خریدتے۔ کتاب خریدتے۔

شخ ابوالفتاح ابو غدہ علیہ الرحمہ کی وفات ۹ رشوال ۱۳۱۸ ہے ۱۸ ارفر وری ۱۹۹۵ء کوریاض (سعودی عرب) میں ہوئی، آپ کو زندگی میں تمنا رہی تھی کہ مرنے کے بعد جنت البقیج (مدینہ منورہ) میں دفن ہونے کے لئے قبر کی جگہ مل جائے، آپ کے بعد کے تا گردوں اور مداحوں کو اس بات کاعلم تھا، چنا نچے ریاض میں جنازہ پڑھنے کے بعد آپ کے جمد خاکی کو ایک خصوصی طیارہ کے ذریعے مدینہ منورہ لے جایا گیا، متجد نبوی شریف میں دوبارہ نماز جنازہ ہوئی اور بقیع شریف میں قبر بی ۔

علامه کلیمن اختر مصباحی، فاصل جامعه اشر فیه مبار کپور ضلع اعظم گڑھ (یو پی۔ بھارت) لکھتے ہیں!

" ۲۵ تا ۲۸ تا ۱۸ شوال المكرّم ۱۳۹۵ هد کو ندوة العلماء لکھئو نے برسی دھوم دھام سے اپنا بچاسی سالہ جشن تعلیمی منایا تھا، سینکٹروں کی تعداد میں مختلف بلا دوامصار کے نمائندے ملکی وغیر ملکی سطح پر اس جشن میں شریک ہوئے، ہندوستان کے بھی سینکٹروں علماء ودانشور شریک جشن تھے، اخبارات ورسائل نے اپنی شد سرخیوں کے ذریعہ اس کی خوب تشہیر کی۔

ایک مشہور شامی عالم شخ عبدالفتاح ابوغدہ پروفیسر کلیۃ الشرعیہ محمد بن سعود بوغیورٹی، ریاض (سعودی عرب) جوعربی زبان کی پچسیوں کتابوں کے مصنف ہیں اورایک ممتاز ونمایاں مقام کے مالک ہیں، ان کی شخصیت کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب ان کی تقریر کی باری آئی تو مقررہ اناؤنسر مولوی محمد رابع حنی ندوی (مؤلف منشورات والا دب العربی وغیرہ) کے بجائے مشہور دیو بندی مولوی منظور نعمانی نے بڑے وردارانداز میں حاضرین سے ان کا تعارف کرایا۔

کتابوں کے نام دیکھتے ہوئے شیخ ابوالفتاح ابوغدہ کی نگاہ جب فاضل بریلوی کے نام پر پڑی تو فوراً بول اٹھے''این مجموعۃ فقاویٰ الامام احمد رضا بریلوی''ان کے ساتھ ایک نہایت تجربہ کارتنم کے (مولوی) تھے، موقعہ نازک سمجھ کرانہوں نے کہا فقاویٰ رضویہ یہاں موجو ذہیں، حسن اتفاق سے ایک صاحب علم بھی ان کے پیچھے تھے انہوں نے موقعہ غنیمت جان کر بتلا ہی دیا کہ (انھا تو جد فی ھذہ الدار) یعنی فقاویٰ رضویہ یہاں کتب خانہ میں موجود ہے، یہ من کروہ مولوی صاحب آگ بگولہ ہو گئے اور انہیں ڈانٹ پلاکروہاں سے رخصت کردیا۔

کی در بعدان صاحب نے مجھے اطلاع دی، میں نے شخ سے فوراً تفصیلی ملاقات کی کوشش کی اوران کی قیام گاہ روم نمبر ۱۳۴ کلارک اودھ ہوٹل لکھنو ہیں ڈھائی جے دن میں پہنچا ،ساتھ وہ صاحب بھی تھے، کانفرنس کا آخری دن تھا، تین بج ان تمام نمائندوں نے بذر بعد ہوائی جہاز دبلی پہنچنا تھا جہاں صدر جمہوریہ ہند جناب فخر الدین علی احمد کے یہاں دعوت کے ایک پروگرام میں شریک ہونا تھا، شخ دبلی جانے کی تیار یوں میں مصروف تھے، بردی خندہ پیشانی سے ملے اور ماحضر سے ضیافت کی جو توں کی قدیم روایت ہے۔

دوران گفتگویل نے پوچھا''سمعت انك تشاق الى مطالعه مجموعة فتاوى الشيخ الامام احمد رضا ''ميں نے سام كرآپ قاوى محمور عق فتاوى الشيخ الامام احمد رضا ''ميں نے سام کرناچا ہے ہيں اوراس كے بہت مشاق ہيں، نام سنتے ہى چهره دمك الله اور براے مشاقانداز ميں انہوں نے كہا! آپ كے پاس فاوى رضويه موجود ہے؟
ميں نے كہااس وقت تونہيں مل سكے گا مگر ان شاء اللہ بہت جلد بذريعہ ذاك ارسال كردوں گا۔

ميرادوسراسوال تفاد كيف عرفت علمه وفضله "آپان كعلم

وفضل سے کیسے متعارف ہوئے،اس سوال سے ان کے چہرے پرتبسم کی اہر دوڑگئی اور فرمایا!عطر بہر حال عطر بی حالت کا بی بھینی بھینی خوشبواہال ذوق تک پہنے ہی جاتی ہی جاتی ہے۔ شخ نے ہمیں بتایا کہ میر سے ایک دوست کہیں سفر پر جارہ جھے ان کے پاس فناوی رضویہ کی ایک جلد موجودتھی، میں نے جلدی جلدی میں ایک فتوئی مطالعہ کیا،عبارت کی روانی اور کتاب وسنت واقوال سلف سے دلائل کے انبار و کی کے کر میں چران و ششدررہ گیا اور اس ایک ہی فتوئی کے مطالعہ کے بعد میں نے بید رائے قائم کرلی کہ میشخص کوئی بڑا عالم اور اس ایک ہی فتوئی کے مطالعہ کے بعد میں نے بید رائے قائم کرلی کہ میشخص کوئی بڑا عالم اور اسے وقت کا زبردست فقیہ ہے۔

برحال اس وقت میں نے الجامعة الاشرفید مبار کیور، اعظم گرھ (یو پی، بھارت) کاعربی میں تعارفی کتا بچہ، حاشیہ المعتقد المشقد (مطبوعه استبول، ترکی) اور الدولتة المکیہ "از امام احمدرضا فاضل بر بلوی کے ایک ایک ننځ پیش کے اور اطمینان دلایا کہ بہت جلد فراوی رضویہ آپ تک بھنے جائے گا، اس کے بعد انہوں نے اپنی دو کتا ہیں" صفحات من ممبر العلماء علی شدائد العلم "" رسالة المستر شدین للحارث المحاب ، ور چنرعربی رسائل و کتا بچ عنایت فرمائے جن پر المستر شدین للحارث المحاب ، اور چنرعربی رسائل و کتا بچ عنایت فرمائے جن پر ایخ المحب الحبیب فی الله تعالیٰ الشیخ محمد یاسیس اختر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الشیخ محمد یاسیس اختر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه بتوفی قیم الله بدینه و علمه و اکرمه بختو فی قیم ناخیه عبدالفتاح ابی غده ۱۳۹۵ میں احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه بختوفی قیم ناخیه عبدالفتاح ابی غده ۱۳۹۵ میں احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه لکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و علمه و اکرمه الکھنو" ناس احتر الاعظمی نفع الله بدینه و عدر الله الله بدینه و عدر الله ناس احتر الله بدینه و عدر الله الله بدینه و عدر الله بدینه و کام به الله بدینه و کوم به الله بدینه و کوم بدین احتر الله بدین احتر الله بدینه و کوم بدین احتر الله بدینه و کوم بدین احتر الله بدینه و کوم بدین احتر الله بدین احتر

شيخ محرعلى مرادالحموى الشامي رحمة الله عليه

فضیلتہ الشیخ محرعلی مراد وائی بن شیخ محرسلیم مراد ٹانی بن شیخ محرعلی مراداوّل بن شیخ محرعلی مراداوّل بن شیخ محرسلیم مراداوّل بن مراد آغا رحمیم الله تعالی، ربیج الاوّل ۱۳۳۱ه/ ۱۸رفروری ۱۹۱۸ء کوشام کے مشہور حماہ میں پیدا ہوئے ،تعلیم کا آغاز اپنے بچا شیخ محرنجیب مراداور

اپ والد کے چھاشخ حسن مراد کے علاوہ شخ حسن دند شی شحنہ کی شاگردی ہے گیا،
۱۹۲۸ء میں حماہ کے اسکول میں داخلہ لیا جہاں پانچ سال تعلیم پائی، ۱۹۳۳ء میں اپنے گھازاد بھائی شخ محمہ بشیر مراد کے ساتھ حماہ کے مدرسہ شرعیہ میں داخلہ لیا، یہاں شخ محمہ تو فیق الصباغ شیر ازی صدر جماعت العلماء حماۃ اور شخ محمہ زاکی دند شی وغیرہ علاء سے تین سال تعلیم حاصل کی، اس دوران شہر کی مساجد میں قائم مدارس میں مراد خاندان کے علاء بالحضوص اپنے والد کے چھاشخ احمر مراد کے حلقہ درس میں بھی پڑھتے رہے اور ساتھ ہی تذریس، امامت اور خطابت شروع کی، ۱۹۳۹ء میں مدرسہ شرعیہ حماہ سے فراغت کے بعد مدرسہ خسر و یہ حلب میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا، قبل ازیں اس مدرسہ مراد جیسے مراد جیسے اکا برعلاء جماہ تعلیم یا جیلے عبد اللہ الحل تی، شخ عبد اللہ الحل تی، واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ عمد عبد اللہ الحل تی، شخ عبد اللہ الحل تی، شخ عبد اللہ الحل تی میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ علی واحلہ میں واحلہ واحلہ میں واحلہ واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ میں واحلہ واحلہ میں واحلہ واحلہ میں واحلہ و

شخ محمیلی مراد نے حصول تعلیم کے لئے حلب جانے کے ادادے سے اپنے والد ماجد کو باخبر کیا تو وہ اپنے فرزند کو دوسر سے شہر جھیجنے پر متر دد ہوئے ، آپ نے بید معاملہ مرشد کامل شخ محمد ابوالنصر خلف حصی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچایا، ان کے حکم پر آپ کے والد آپ کو حلب بھیجنے پر رضا مند ہوگئے، ادھر مدرسہ خسر و بیے ملک کے مختلف علاقوں کے طلبہ کے لئے آبادی کے تناسب سے نستیں مقرد کر رکھی تھیں، اس لئے شخ محم علی مراد کو داخلہ لینے میں دفت پیش آئی، اتفاق سے ان دنوں شخ محم ابوالنصر خلف نقشبندی حلب کے دورہ پر تھے، ایک دن شخ موصوف اور مقامی علاء ومشائخ کوشخ عیسلی بیانونی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں کھانے پر مدعوکیا، شخ محمد ابوالنصر اس وعوت میں شخ محم علی مراد کو بھی ساتھ لے گئے اور وہاں پر موجود مدرسہ خسر و بیہ کے صدر مدرس شخ مصطفیٰ باقو سے آپ کا تعارف کرایا کہ بیجماہ میں سکونت پر مرعم وضل میں معروف خاندان کے فرد ہیں، لہذا اس ایم خاندان کے طالب علم کو پر مرعم وضل میں معروف خاندان کے فرد ہیں، لہذا اس ایم خاندان کے طالب علم کو

ا پنے مدرسہ میں ضرور داخلہ دیں، چنانچہ آپ کو مدرسہ خسرویہ کے داخلہ امتحان میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی، مؤرخ حلب شخ محررا غب الطباخ محتیٰ سے، آپ نے امتحان میں کامیابی عاصل کی اوراس طرح آپ کوشام کے سب سے اہم مدرسہ میں داخلہ لل گیا، شخ ابوالفتاح ابوغدہ حنی اورشخ فوزی فیض الله حلمی پہلے سے دہاں زرتعلیم سے، شخ کیا، شخ ابوالفتاح ابوغدہ حنی اورشخ فوزی فیض الله حلمی پہلے سے دہاں زرتعلیم سے مشخ مادان کے صلفہ احباب میں شامل ہوئے، ان علاء ومشائے کے درمیان پرتعلق ان کی وفات تک استوار رہا، اس مدرسہ میں آپ نے شخ مصطفی باقو، شخ عبدالله حماد شافعی، شخ امین اللہ عیر وخی حنی (متونی ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰ء)، شخ سعیدالحمال، شخ محمد اللہ ابیدی حنی اور شخ محمد اسعدالحجی شافعی سے مختلف علوم اخذ کئے ۔ ۱۹۳۷ء میں مجمد آپ پرمرض سل نے شدید مملہ کیا، یہ جبکہ آپ یہاں دوسر نقلیمی سال میں سے، آپ پرمرض سل نے شدید مملہ کیا، یہ اطلاع آپ کے گھر پہنچی تو آپ کے دالد آپ کو دالیں تھاہ لے آئے جہاں طویل عرصہ کے بعد آپ شفایا بہوئے۔

صحت یاب ہونے کے بعد آپ نے تعلیم کا سلسلہ پھر سے شروع کیا اور حماہ کے اکابرعلاء شخ احمد مراد، شخ محمد زاکی دند تی وغیرہ کی شاگر دی میں اپنی توجہ حصول تعلیم پرمرکوزکر دی، تا آ نکہ ۱۹۴۳ء میں جامعہ الاز ہر میں داخلہ لینے کا تصد کیا، آپ کے پچا زاد بھائی شخ محمہ بشیر مراد پہلے ہی وہاں زیر تعلیم تھے، ادھر آپ کے دوست شخ عبد الفتاح ابوغدہ اور شخ فوزی فیض اللہ حلمی بھی اسی برس مدرسہ خسرویہ سے فار فی عبد الفتاح ابوغدہ اور شخ فوزی فیض اللہ حلمی بھی اسی برس مدرسہ خسرویہ سے فار فی التحصیل ہوکر مزید تعلیم کے لئے جامعہ الاز ہر جاچکے تھے، چنا نچہ تینوں دوستوں نے جامعہ الاز ہر کے داخلہ امتحان میں شرکت کی اور کامیاب ہوئے، شخ محم علی مراد نے شریعت کالج سے رجوع کیا، ۱۹۳۵ء میں تعطیلات گزار نے وطن آئے تو آپ کی شادی آپ کی شادی آپ کے بچا شخ محمد ظافر مراد علیہ الرحمہ کی بیٹی سے انجام پائی، قاہرہ واپسی پر شادی آپ کے بچا شخ محمد ظافر مراد علیہ الرحمہ کی بیٹی سے انجام پائی، قاہرہ واپسی پر آپ اہلیہ کو بھی ساتھ لیتے گئے اور وہاں مکان کرایہ پر لے کر پھر سے تعلیم جاری رکھی۔

شخ محمد الحامد نقشبندی مجددی علیه الرحمه جوقبل ازین جامعه الازهر میں تعلیم
پاچکے تھے کے توسط سے شخ محم علی مراد قیام قاہرہ کے ابتدائی ایام میں ہی وہاں کے اہم
علاء ومشائخ ، ' غوث العباد' ، جیسی اہم کتاب کے مصنف ، مجد سیدہ زینب کے خطیب
شخ مصطفے حمای (متوفی ۱۳۹۹ھ) ، امام جلیل شخ محمد زاهد الکوثری حفی نقشبندی ،
عارف باللہ شخ صاحب تصانیف شخ عبدالخالق البشراوی خلوتی شافعی (متوفی ۱۳۷۱ھ) ، محدث جلیل وصاحب تصانیف کشرہ شخ عبداللہ صدیق الغماری مراکشی (متوفی ۱۹۹۲ء) رحم اللہ تعالی سے متعارف ہو چکے تھے۔

اس علمی ماحول میں شخ محرعلی مراد نے تعلیم کا دوسراسال کھمل کیا اور موسم گرما کی تعطیلات گھر پرگزار نے کے لئے اپنے بچا زاد بھائی شخ محمد بشیر مراد کے ہمراہ وطن جانے کی تیاری شروع کی ، اسی دوران یو نیورٹی کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ طلباء وعلاء کا ایک و فداس برس حج وزیارت کے لئے جائے گا، لبذا جولوگ اس میں اپنا نام درج کرانا چاہتے ہیں وہ دفتر سے رابطہ کریں اور اگر ان کا نام منتخب ہوگیا تو انہیں چھٹیوں کے دوران بذر بعی تاران کے گھروں میں مطلع کیا جائے گا، شخ محم علی مراد نے چھٹیوں کے دوران بذر بعی تاران کے گھروں میں مطلع کیا جائے گا، شخ محم علی مراد نے اس سفر کے لئے نام درج کرایا اور خود اپنے شہر جماہ آگئے ، کچھ ہی دنوں بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو یو نیورٹی کے حج وفد میں شامل کرلیا گیا ہے ، لبذا ضروری کا غذات کی تیاری کے لئے رجوع کریں ، جب کہ اس سفر کے نصف اخراجات آپ کا ذریہ ہوں گے ، جامعہ الا زھر کے اس حج وفد میں کل چھ طلباء شامل سے جن میں پائی محمری نژاد سے ، نیز سولہ اسا تذہ بھی وفد کے ساتھ ہے ۔ شخ محمد زاھد الکوثری کے سوائح محمری نژاد سے ، نیز سولہ اسا تذہ بھی وفد کے ساتھ ہے ۔ شخ محمد زاھد الکوثری کے سوائح محمری نژاد ہے ، نیز سولہ اسا تذہ بھی وفد کے ساتھ ہے ۔ شخ محمد زاھد الکوثری کے سوائح محمد کا گارشنے احمد خبری رحمۃ اللہ علیہ (متو فی کے ۱۳۸ ھے ) بھی اس وفد میں شامل شے ۔

الغرض ١٩٣٦ء ميں جامعہ الازهر كايد وفد شخ الاز ہر شخ مصطفے عبدالرزاق (متونی ١٩٣٧ء) كى سربراہى ميں حج پرروانہ ہوا، اسى برس حماہ سے شخ محمد الحامد اپنى

اہلیہ اور کمن بیٹے شخ محمود الحامد کے ہمراہ حج وزیارت پرآئے ہوئے تھے، شخ محم علی مراد نے مکہ مکر مدیس آپ سے ملاقات کی اوراس شہر مقدس میں آپ سے استفادہ کیا، حج کے بعد شخ محر علی مراد مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور روضۂ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بارحاضری دی۔

ان دنوں مولانا احمد رضاخاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی تالیف "حسام الحرمین" کے مقرظ شخ عبدالقادر شلی طرابلسی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۹ھ/۱۹۵۰ء) مدینہ منورہ میں فقہاء احناف کے سرتاج تھے، شخ محمعلی مرادان کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان سے استفادہ کیا اور سنداجازت حاصل کی، آپ حج کے بعد واپس قاہرہ آکر حصول تعلیم میں مشغول ہوگئے اور ۱۹۲۸ء میں شریعت کالج جامعہ الازھرسے فارغ التحصیل ہوکرواپس اپنے وطن جماہ آگئے۔

حماہ میں تدریس وافتاء اور امامت و خطابت میں اپنے بزرگوں کی معاونت کرتے رہے، آپ کا ارادہ تھا کہ اب مجد سے وابستہ رہ کردین کی خدمت جاری رکھوں گا کہ ای دوران شام کی وزارت تعلیم نے اسا تذہ کی ضرورت کا اشتہار شائع کیا، شخ محمد الحامد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو حکم دیا کہ دمشق جا کر وزارت تعلیم کے انٹر ویو میں شرکت کریں، لیکن شخ محم علی نے آپ سے معذرت کردی، شخ محمد الحامد نے فرمایا کہ سرکاری مداری میں طلباء کی دینی رہنمائی کے لئے علاء کی ضرورت ہے، لہذا آپ اس میدان میں قدم برا ھائیں، چنا نچہ آپ کے اصرار پرشخ محم علی مراد نے یہ معاملہ اپنے اور شخ محمد الحامد کے شخ طریقت شخ محمد ابوالنصر خلف کی خدمت پیش کیا اور پھران دونوں مشائخ کے حکم پر آپ نے انٹر ویو دینے کا فیصلہ کیا، چنا نچہ آپ اور اس بی قدم بیشر مراد اکشے دمشق پہنچ، وہاں پرشخ وھی سلیمان آپ کے بچا زاد بھائی شخ محمد بیشر مراد اکشے دمشق پہنچ، وہاں پرشخ وھی سلیمان غاو جی بھی انٹر ویو کے لئے آئے ہوئے تھے، بعداز ال جن کی شادی شخ محم علی مراد کی غاو جی کی مراد ک

جاہ ہے جرت تک مسلسل جاری رکھا'اس طرح لا تعداد جاج نے آپ کی رہنمائی میں مناسک جج وزیارت ادا کئے، آپ نے ۳۵ سے زائد جج کئے۔

ای دوران شیخ محمعلی مراد' جماعت رابطه علاء شام' کی طرف سے حماہ شہر كے صدر بنائے گئے ، ١٣٦٥ ١١ ١٩٨٥ على شام بحرك اكابر علماء ومشائخ نے باہم رابطہ،شرعی احکامات کی توضیح وتشریح پرمتفقہ قرار دادیں منظور کرنے ، جدید مسائل پر غوروخوض، فتویٰ کے اجراء، امت مسلمہ کو در پیش مسائل کے طل کے لئے کوشش اورسیاسی امور میں رہنمائی کے لئے علماء کی ایک جماعت "رابطتہ العلماء" قائم کی۔ دمشق کے عالم جلیل وعارف کامل شیخ محمد ابوالخیر المید انی حنفی نقشبندی مجددی رحمة الله علیہ (متونی ۱۳۸۰ھ/۱۹۹۱ء) اس کے پہلے مرکزی صدر بے اور ان کی وفات کے بعد صاحب" رسالته المستر فة" شيخ الاسلام محمد بن جعفر كتاني رحمة الله عليه (متونی ۱۹۲۷ء) کے فرزند جلیل مفتی مالکیدشام شیخ سید محمد می کتانی رحمة الله علیه (متونی ۱۳۹۳ه/۱۹۷۱ء)ای کے دوسرے مرکزی صدر ہوئے،ای جماعت نے ۱۲ جولائی ۱۹۵۰ و ایک قرار دا دمنظور کی جس میں شام کا نیا آئین بنانے کی پیش کش كى اور ١٩٥٤ء ميں ملك كير سطح پر علماء كى ايك كانفرنس منعقد كى جس ميں الجزائر ميں فرانس کے قبل عام پرتشویش کا اظہار کیا اوراس کی تحقیق وحل پرزور دیا،اس جماعت نے اس نوعیت کے متعدد اقد امات کئے، جب (نصیری شیعه فرقه کے) حافظ الاسد برسرافتدارآئے توان کی حکومت نے اس جماعت کومنتشر کردیا۔

شخ محمیلی مرادحماہ شہر میں محافل درودشریف کے داعی وسر پرست بھی تھے،
ان محافل کا آغاز دمشق شہر کے عالم کبیروولی کامل شخ محمہ عارف عثان حفی نقشبندی رحمة
الله علیه (پ۱۸۷۴ء ف ۱۹۲۵ء) نے کیا، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ
ابدال شام میں سے تھے، آپ عارف کامل امام یوسف بن اساعیل نبھانی فلسطینی رحمة

ہمشیرہ سے ہوئی، الغرض میہ تینوں علاء وزارت تعلیم کے تحت مذرایس کے لئے منتخب کرلئے گئے، شیخ محمد بشیر مراد کو دریالزور میں، شیخ وصی سلیمان اور شیخ محمد علی مراد کو حلب میں تعیناتی کے احکامات ملے۔

شخ محمعلی مراد حلب کے اسکول میں طلباء کو قرآن مجید کی تعلیم حفظ وناظرہ،
تجوید، توحید، فقہ، تغییر اور حدیث کے موضوعات پر تعلیم دینے لگے، اس شہر میں
ملازمت کا ایک روثن پہلویہ تھا کہ شخ محمد ابوالنصر خلف نقشہندی اپنے وطن حمص سے
اکثر دورہ پر حلب تشریف لاتے، شخ محمر علی مراد آپ کی مجالس میں حاضر رہتے اور
رشد وہدایت، وعظ وقذ کیر کا کام آپ کی سر پرتی میں انجام دیتے رہے، چند ماہ بعد
موسم گرما کی تعطیلات میں شخ ابوالنصر رحلت فرما گئے۔ شخ محم علی مراد ۱۹۲۸ء سے
موسم گرما کی تعطیلات میں شیخ ابوالنصر رحلت فرما گئے۔ شخ محم علی مراد ۱۹۲۸ء سے
الامت نے دو برس حلب میں تعینات رہے پھر آپ کا تبادلہ جماہ میں کردیا گیا، جہال
آپ مختلف مدارس میں خدمات انجام دیتے رہے اور لا تعداد تشدگان علم نے آپ سے
ظاہری وباطنی علوم میں استفادہ کیا، تمیں برس بعد ۱۹۸۰ء میں آپ جماہ سے ہی
ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔

اوردیکھا کہ اکثر تجاج کے لئے جج چونکہ ایک نئ عبادت ہوتی ہے، بل ازیں اس کے مناسک سے ان کا واسط نہیں ہوتا، لہذا وہ جج کی اوائیگی صحیح طور نہیں کر پاتے، چنا نچے شخ محمولی مراد ہرسال جج کے مہینوں میں جماہ کی جامع مجد کے قطبہ جمعہ میں عمر ہ اور جج وزیارت کے مسائل بیان کرتے، پھر رات کو مبحد میں مسائل جج کے لئے خصوصی مجلس منعقد کرتے، یہ سلسلہ جاری رہتا حتی کہ اس برس جج پر جانے والوں کو ضروری مسائل حفظ ہوجاتے، پھر ہرسال آپ خود جج کے لئے روانہ ہوتے اور راستہ میں مدینہ منورہ، مکہ مرمہ مجد الحرام، عرفات، منی ہر مرحلہ پر جاج کی رہنمائی کرتے، آپ نے بیسلسلہ کرمہ، مجد الحرام، عرفات، منی ہر مرحلہ پر جاج کی رہنمائی کرتے، آپ نے بیسلسلہ

شریف پڑھاجاتا، پھراساء الحنی ہے وسیلہ پر شمکن امام یوسف بن اساعیل نبھائی علیہ الرحمہ کا منظوم تھیدہ 'المعز دوجہ الغواء فی الاستغاثہ باسماء اللہ الحسنی'' اورامام بوصری رحمۃ اللہ علیہ (متونی ۱۹۲ھ) کا قصیدہ بردہ سب حاضرین مل کر بلند آوازے پڑھے، اس کے بعد ' حسبنا اللہ و نعم الوکیل' اور' یالطیف'' مقررہ تعداد میں پڑھے جاتے، پھر محفل کے سربراہ اس کا تواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحقہ پیش کرتے، اس کے بعد نعت خوال حضرات مولود پڑھے، وسلم کی خدمت میں تحقہ پیش کرتے، اس کے بعد نعت خوال حضرات مولود پڑھے، جس کے آخر میں سب حاضرین کھڑے ہوجاتے اور صوفیائے شاذلیہ کے طریقہ بر باواز بلنداجا عی صورت میں ذکر اللہ کیا جاتا اور اس پر بیمفل اختیام پذیر ہوتی۔

شخ محمطي مرادرهمة الله عليه كاليمعمول رباكة بحماه مين شخ محمد الحامر نقشبندي رحمة الله عليه ك زيرا بهتمام جامع مسجد مين خطبه وياكرتي ،اسي مسجد مين روزانه بعد نماز فجر درس كاسلسله بهي جاري تقا، جس مين شيخ محمعلي مراد، شيخ عبدالحميد طهماز، شيخ محمود الرياحي ان نتيول علماء ميں سے جس كوشخ محرالحام حكم ديتے وہ اس روز درس ديتے ،موسم گر ما کی تعطیلات میں اس کا دورانیہ بڑھادیا جا تا اوراس میں حاضرین کی تعداد بھی بڑھ جاتی، پیسلسلہ ١٩٦٩ء میں شیخ محد الحامد کی وفات تک جاری رہا، اس کے بعد شیخ محم علی مراد نے درس وقد ریس، وعظ وقذ کیر کا کام آپ کی خانقاہ پر شروع کیا جودس برس سے زائد جاري ربااورايخ عروج پر پہنچا۔ حافظ الاسد حکومت سے اہل سنت كى بديرارى زياده عرصة تك برداشت نه موسكي اور ۱۹۸٠ عين اس خانقاه يربلذ وزر چلا كرييخ محمد الحامد كمزارسميت تمام عمارات كولمبه كا وهريناه بااور جكه كوسركارى تحويل ميس لے كروبال تجارتی مرکز تعمیر کردیا گیااور ملحقه مجد کومحکمه اوقاف کے سپر دکردیا گیا۔اس پرشخ محملی مرادسرکاری ملازمت سے الگ ہو گئے اور ۱۹۸۰ ای ۱۹۸۰ میں ظلم وستم کی اس فضا سے الل وعیال سمیت ہجرت کر کے مدینه منورہ جا ہے، جماہ میں حکومت کی برپا کردہ کشیدگی

الله عليه (متو في ١٣٥٠ه/١٩٣٧ء) كه ابهم شا گرو تھے، شیخ محمد عارف عثان ومشقی عليه الرحمة عشق رسول الله صلى الله عليه وسلم مين مستغرق تص، آپ نے تقريباً تمين عج كے اوراس دوران زیادہ اوقات مدینہ منورہ میں مقیم رہتے ، جہال روضة اقدى كے پاس بيهٔ كرعبادت ميں مصروف رہتے ،آپ كوبار ہارسول الله صلى الله عليه وسلم كى زيارت كا شرف حاصل موا، شيخ محمد عارف عثمان عليه الرحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ولا دت باسعادت کی مناسبت سے ہر پیر کو مخل درود شریف کا اہتمام کیا کرتے تھے، اس محفل کا آغاز آپ نے اس طرح کیا کہ دمشق میں موجود آپ کے احباب علاء ومشائخ میں ہے کی ایک کے گھر میحفل پیر کے دن منعقد کی جاتی ، بعد میں میحفل مسجد میں ہونے لگی، دشت کی مساجد میں ہے کی ایک مجد میں پیر کے دن بعد نماز فجر آپ کی سریر تی میں منعقد ہوتی ،جس میں ومثق کے اکا برعلاء ومشائخ شیخ محمد ہاشی مالکی حسی رحمة الله عليه (متوفي ١٩٦١ء) شيخ يجي الصباغ رحمة الله عليه (متوفي ١٩٦١ء) شيخ محرسعيد برهاني نقشبندي شاذلي رحمة الله عليه (متوفى ١٩٦٤ء) شيخ عبدالوباب صلاحي رشيدي حيني رحمة الله عليه (متونى ١٩٦٢ء) اوران كاحباب، شاكردوم يدين شركت كرتے تھے، کچھ ہی عرصہ بعد میحفل دروشریف دمشق کی اہم مساجد میں بیک وقت مختلف علماء ومشائخ کی سر پرتی میں منعقد ہونے لگی ، شخ محمد عارف عثان علیه الرحمه کی سعی سے بیہ مبارک سلسلہ دمشق سے باہر دوسرے شہروں تک چھیلتا چلا گیا، بالخصوص حمص اور حماہ شہروں میں ان کا وسیع اہتمام ہونے لگا، حماہ میں محفل درود شریف شیخ محمعلی مراد کی سريرتي مين منعقد موتى تقى ، پيرعمر بحرآب جهان بھى مقيم رہاس محفل كوجارى ركھا۔ ال محفل درودشریف کاطریقه بدر کھا گیا کہ سب سے پہلے تمام حاضرین میں لبيخ تقيم كى جاتين جس يرائيس درودشريف" اللهم صل على سيدنا محمد وآلبه وسلم ' برصني وعوت دي جاتى ، اس طرح اجماعي طور پرايك لا كه بار درود

بدستور جاری رہی جتی کہ ۱۹۸۲ء میں نہ صرف شخ محمد بشیر مراد کو غائب کر دیا گیا بلکہ اس شہر میں دس ہزار سے زائد افراد قبل کئے گئے، اور شہر حماہ جو تین عشر ہ قبل علم وروحانیت کا مرکز تھا، آج وہاں حکومت نے ایک بھی عالم ومر بی کا وجود باقی نہیں چھوڑا۔

شخ محرعلی مراد نے حصول علم کے لئے عمر بھراپنادامن پھیلائے رکھااور تصوف ودیگر اسلامی علوم میں دنیا بھر کے بہت سے علاء ومشائخ سے استفادہ کیا، آپ نے سلسلہ نقشبند سے بجد دید میں شخ ابوالنصر خلف محصی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اوران کے فرزند وجانشین شخ عبدالباسط خلف نیزشخ ابوالنصر کے اہم خلفاء قطب شام شخ محمدالحامد حموی رحمۃ اللہ علیہ اور ۲ رزئیج الاول • سے اھوشنج عبدالرحمٰن بن محمد عبدالفتاح السباعی محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطاکی حضرت مجددالف ثانی شخ احمد فاروتی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ تک آپ کا سلسلہ طریقت ہے۔

الشيخ محمد على مراد عن شيخ عبدالرحمن سباعي والشيخ محمد الحامد والشيخ عبدالباسط خلف عن الشيخ محمد ابوالنصر خلف عن بقية السلف الشيخ محمد سليم خلف (متوفى ١٣٢٨) ه) عن العارف الرباني الشيخ احمد طور زقلي تركماني حمصي عن السيخ خالد ضياء الدين كردى عشماني الشيخ خالد فياء الدين كردى عشماني منهور جان جانان شهيد عن الشيخ نور محمد بدواني عن الشيخ محمد محمد معموم عن الشيخ محمد معصوم عن الامام الرباني الشيخ احمد فاروقي معصوم عن الامام الرباني الشيخ احمد فاروقي سرهندي نقشبندي رحمهم الله تعالىٰ۔

شیخ احد مراد نے ۲۹ ررمضان ۹۱ ۱۳ ها کو آپ کوفقه حنی وعلم حدیث میں سند روايت اور بعدازال تمام سلاسل تصوف بالخصوص سلسله نقشبنديه ميس سنداجازت عطا كي حهاه مين واقع خانقاه رفاعيه كے سجاده نشين شخ محمود الشقفية شافعي رحمة الله عليه (متوفی ۱۳۹۹ه)نے آپ کو مکه مکرمه میں سلسله رفاعیه اور حماه میں ساوات خاندان ے نقیب شخ محد مرتضی گیلانی رحمة الله علیه نے سلسلہ قادرید میں خلافت عطاکی، نیز صاحب حساشيه درمختار علامه سيدمحرابين ابن عابدين شامى ومشقى رحمة اللهعليك تجييج علامداحد عابدين كے يوتے مفتى شام علامه سيدمحد ابواليسر عابدين حفى وشقى حسينى رحمة الله عليه (متوفى ١٩٨١ء)، فقيه حفى يشخ عبدالوباب دبس وزيت ومشقى كيلاني نقشوندي مجد دى رحمة الله عليه (متوفى ١٩٦٩ء)، تركى زبان مين حضرت مجد دالف فاني رحمة الله عليه ك سوارك حيات "الروض النساضر الوردي في تسرجمة الامام الرباني السوهندى "كمصنف فقيد في في في محدز الدالكوثرى رحمة الله عليه محدث اعظم مراكش وصاحب تصانف كثيره علامه سيرعبدالله صديق الغماري رحمة الله عليه (متوفى ١١١١ه)، امام جلیل علامه سیدعلوی مالکی مکی رحمة الله علیه جیسے عالم عرب کے اکابرعلاء ومشائخ ہے شخ محمطی مرادر حمة الله علیہ نے زندگی کے مختلف اووار میں استفادہ کیا۔

الله على مجدوالعصر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمة الله علیه جج وزیارت کے لئے حربین شریفین حاضر ہوئے تو مکه مرمه میں مراکش کے عارف کامل، محدث، محقق، مؤرخ علامه سیدعبدالحی کتانی رحمة الله علیه (متوفی ۱۳۸۲ه/۱۹۹۱ء) نے فاضل بریلوی سے مختلف علوم میں اجازت وخلافت حاصل کی، فاضل بریلوی کی عربی تصنیف "الاجازات المعتبنه لعلماء بحة و المدینة "اور" علامه کتانی کی دو تصانیف" فهرس الفهارس و الاثبات "اور" منح المنته فی سلسلة بعض کتب السنة "میں اس کاذکر کیا گیا ہے، رہی الاول ۱۳۵۳ه میں علامه سیدعبدالحی

کتانی نے شخ محملی مراد اور ان کے دوست شخ عبدالفتاح ابوغدہ کوعلم حدیث میں مشتر کے سندعطافر مائی۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرهٔ کے خلیفہ مجاز مولا نامحم عبد العلیم صدیق میر شخی رحمۃ اللہ علیہ اور شخ محملی مراد کے در میان مجاز مقدس میں متعدد ملاقا تیں ہوئیں، تعلقات استوار ہوئے اور باہم مراسلت رہی، کا ۱۳۲۵ اور کا ۱۹۵۶ء میں مولانا محم عبد العلیم صدیقی سفر حج وزیارت سے واپس تشریف لائے تو برصغیر میں تقسیم کے باعث قبل وغارت بریا تھی، آپ اپنے اہل وعیال کی خیریت سے بے خبر رہے، ادھر آئھوں کے مرض میں مبتلا ہوئے، جب ان مصائب سے نجات ملی تو آپ حسب معمول عالمی تبلیغی دورہ پر چلے گئے، سنگا پور پہنچ کر ۱۳۲۸ ہو میں شخ محمولی مراد کو حماہ کے پیتا پر خطاکھا جس میں مراسلت میں تاخیر کے مذکورہ اسباب کا ذکر کیا نیز اپنے دورہ کی تفصیلات سے مطلع کیا، مولا نامجم عبد ایقی صدیقی نے شخ محمولی مراد کو ۱۳۸۸ وی الاولی ۱۳۱۸ ہوگو مطلع کیا، مولا نامجم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی مراد کو ۱۳۸۸ ہوگا۔ مطلع کیا، مولا نامجم عبد العلیم صدیقی نے شخ محمولی مراد کو ۱۳۸۸ ہوگا۔ وظافت علوم تعلیم مدین ، فقد، اصول ، تعلی نوتی علوم ، سلسلہ قادر یہ وغیرہ میں سند اجازت وظافت علوم تعلیم مارکو کرمایا!

"الاخ الكريم العالم الجليل والفاضل النبيل الشاب الصالح الشيخ محمد على المراد حفظه الله"

المحرد والحجه ۱۳۷۱ه/۱۳۷۸ اگست ۱۹۵۴ء بروز اتوار بعد نماز ظهر مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میرشی نے مدینه منورہ میں وفات پائی تو شخ محموعلی مراد مدینه منورہ میں موجود تھے، آپ جعد کے دن اپنے مرشد کی خیریت دریافت کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر ہفتہ کی شام دوبار آپ کی عیادت کی اور جب الگلے دوز اتوار کے دن آپ نے وفات پائی تو شخ محموعلی مراد مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، اطلاع ملنے پرسید ھے آپ کی اقامت گاہ واقع نز د باب السلام پہنچے، آپ کے

عسل اور تجہیز وتکفین میں شرکت کی گھر آپ کی دست ہوی کی ،ای روز مغرب سے
ایک گھنٹہ قبل مجد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد آپ کی
چار پائی روضہ اقدس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے لے جائی گئی، پھر سیدنا
ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس حاضری دینے کے بعد باب
جریل سے باہر لے جاکر جنت البقیع پہنچائی گئی، جہاں آپ کے بڑے بھائی مولانا
احمد مختار صدیقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۹۳۸ء) اور شخ عبدالقادر شلمی طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی قبور سے شالی جانب مولانا شاہ علیہ کی قبور سے شالی جانب مولانا شاہ گھرعبدالعلیم صدیقی کی تدفین عمل میں آئی [۲۹]، پھر شخ محم علی مراد نے قبر پر تلقین کی گھرعبدالعلیم صدیقی کی تدفین عمل میں آئی [۲۹]، پھر شخ محم علی مراد نے قبر پر تلقین کی اور تیسرے دن قل کے موقع پر باب مجیدی کے قریب حضرت شخ ضیاء الدین احمہ اور تیسرے دن قل کے موقع پر باب مجیدی کے قریب حضرت شخ ضیاء الدین احمہ تا دری مدنی علیہ الرحمہ کے گھر قر آن خوانی کی مجلس منعقد ہوئی، شخ محم علی مراد سب

شیخ محریلی مرادشامی رحمة الله علیه نے امام احمد رضاخاں قادری بریلوی رحمة الله علیه کے خلیفہ مجاز قطب مدینه مولانا شیخ ضیاء الدین احمد قادری رضوی مهاجر مدنی رحمة الله علیه سے بھی خلافت پائی اور مدینه منورہ میں آپ کے گھر میں منعقد ہونے والی محافل میلا دمیں بار ہاشر کت کی بهر دوالحجہ اسمال احمد المحمد الله عنی المحمد مدنی نے وصال فرمایا تو شیخ محمد علی مراد آپ کی جمہیز و تکفین میں شریک ہوئے اور پھر محمد نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔

حضرت غزائی زمال علامہ سیداحمد سعید کاظمی رحمۃ الله علیہ (متوفی ٢٠١١ه/ ۱٣٠٥ء) خلیفہ مجاز حضرت مفتی اعظم مندمولانا شاہ مصطفے رضا خال قادری بریلوی رحمۃ الله علیہ (متوفی ٢٠٠١ه/ ١٩٨١ء) حج وزیارت کے لئے حجاز مقدس حاضر ہوئے تو شخ محملی مراد آپ سے فیض یاب ہوئے، پھرمولانا ضیاء الدین احمد قادری مدنی علیہ

الرحمه کے فرزند جلیل مولانافضل الرحمٰن قادری مدنی رحمة الله علیه (متوفی ۱۳۲۳ه/ ۲۰۰۴ء) کی خواہش پر حضرت غزالی زمال علیه الرحمہ نے مدینه منورہ میں شخ محمعلی مرادشامی علیه الرحمہ کو حدیث ودیگرعلوم اسلامیه نیز سلاسل اربعہ چشتیہ صابریہ، قادریہ، سہرور دیہ، نقشبندیه میں رئیج الثانی ۱۳۰۱ه میں سنداجازت وخلافت عطافر مائی اوراس میں آپ کوان القاب سے یا دفر مایا!

"عمدة العلماء المحدثين وقدوة الفضلاء الراسخين العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمدعلى المراد المفتى الاعظم بالشام المتوطن بالمدينة المنورة".

ہندوستان کے عالم جلیل مجاہد ملت مولا نا حبیب الرحمٰن عباسی قادری رضوی،

(دھام گر،اڑیہ، ہندوستان) رحمۃ الدھلیہ (متوفی ا ۱۹۸۱ھ/۱۹۸۱ء) خلیفہ مجاز حضرت
مفتی اعظم ہندمولا نا شاہ مصطفے رضا خال قادری بریلوی رحمۃ الدھلیہ، ۱۳۰ھ میں
مدینہ منورہ حاضر ہوئے توشیخ محمعلی مراد نے آپ سے ملاقاتیں کیس اور استفادہ کیا،
پھر ۹ رمحرم الحرام ۱۹۰۱ھ کی رات آپ کو اپنے گھر مدعو کیا، اس موقع پرمولا نا حبیب
الرحمٰن قادری نے شیخ محمعلی مراد کو قرآن کریم، کتب احادیث صحاح ستہ، حصن
حصین، دلاکل الخیرات، حزب البحر، دعائے سیفی ودیگر وظا نف واوراد کی اجازت اور
سلسلہ قادریہ، چشتہ، نقش بندیہ میں سندخلافت عطافر مائی۔

۱۳۱؍شعبان المعظم ۱۳۱۰ه کوحفرت سیداولا درسول محمد میاں قادری مار ہروی رحمة اللّٰدعلیہ کے ارادت مند پیرمحمد شمس اضحل نے شیخ محمد علی مراد کو دلاکل الخیرات شریف کی تحریری سندعطا فر مائی۔

شیخ محمطی مراد کا سلسله روایت وطریقت ایک واسطه اور تین طرق سے امام احمد رضا خاں قادری بریلوی رحمة الله علیہ سے ماتا ہے!

"الشيخ محرعلى المرادعن مولانا الشيخ ضياء الدين احمد القادرى المدنى و مولانا شاه محمد عبد العليم الصديقى القادرى المدنى ومحدث المغرب علامه الشيخ سيد محمد عبد الكتانى المراكشي عن الامام الشيخ احمد رضا خال قادرى محدث بريلوى محمم الله تعالى "-

ا ۱۹۰۱ ہے تک شیخ محرعلی مراد نے جن علاء ومشائخ سے استفادہ کیا تھا، شام کے نعت گوشاع شیخ ضیاء الدین صابونی شاعر طیب نے ان علاء ومشائخ کے اساء گرامی کو ۱۳۸ شعار کی صورت میں قصیدہ میں منظوم کیا، اس میں مولانا عبدالعلیم صدیقی ، مولانا ضیاء الدین مدنی اور مولانا حبیب الرحمٰن قادری کا ذکر ہے۔

شخ محم على مراد، فقيه حنى ، مدرس ، مربى ومرشداور عاشق رسول صلى الله عليه وسلم تھے،آپ نے تصنیف و تالیف کی بجائے تدریس و تربیت پرزیادہ توجہدی،آپ نے دوتين مختصر كتب تصنيف كيس جوابهي تك شائع نهيں ہوئيں۔ شيخ ناصرالباني (متوفي 1999ء) نے قیام دمشق کے دوران مسلک اہل سنت وجماعت، تقلید امام اعظم اور تعلیمات تصوف اسلامی کوخیر باد کهه کروهابیت اختیار کرے اس کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے علماء شام نے ہی زبان وللم سے ان کے اعتر اضات اور شکوک وشبہات كا ازاله كيا، شخ الباني نے ترك تقليد كى مهم چلائى تو شخ عيسى بيانونى رحمة الله عليه ك فرزند عالم جليل شيخ احد عز الدين بيانوني رحمة الله عليه (متوفي ١٩٥٥ هـ/١٩٤٥) كي خواہش پرشخ محدالحام حوى رحمة الله عليان ١٩٢٨ء مين تقليد كے جواز برمخضر مكر جامع كتاب "لزوم اتباع مذاجب الائمة حسماللفوضي الديدية" كلهي جس يرييخ محم على مراد نے تائیری و شخط کئے ، اس کتاب کے متعدد اڈیشن شائع ہوئے۔ علاوہ ازیں شخ عبدالحميد طهما زحنى في شخ محد الحامد كي سوائح حيات يركتاب مرتب كرف كاتهيه كياتو شخ محمعلى مراد نے مواد كى فراجى ميں ان كى بحر پورىددكى ، يه كتاب " مشخ محمد الحامد رحمة

⇔ علامه محدث فقيه سيدا براميم الخليفة حنى شافعى الاحسائی
 ⇔ علامه شخ احمد مهدى حداد خفى ، حلب
 ⇔ محقق شخ الرواية شخ محمد بن عبدالله الرشيد حنى ، مصنف "امداد الفتاح"
 ☆ محقق، شخ الحديث علامه محمد عبدالكيم شرف قاورى ، استاد جامعه نظاميه رضوبي ،
 لاهور

ام آپ کفرزندوحیو شخ محمیلیم مراد ثالث (امام و خطیب ریاست انعین)

شخ محمیلی مراد کی شاد کی این چیا شخ محمد ظافر مراد علیه الرحمه کی وختر ہے ہوئی،

جن سے تین بیٹیاں اور ایک بیٹا بیدا ہوئے، آپ کے فرزند شخ محمیلیم مراد ثالث نے دین علوم کی جمیل کی اور اب متحدہ عرب امارات کی ریاست انعین میں امام و خطیب بیں، شخ محمر علی مراد ہجرت کے بعد اپنی اہلیہ سمیت مستقل طور پر مدینہ منورہ میں قیام پیزیر رہے، لیکن آپ کے فرزند اور متعدد عزیز واقارب متحدہ عرب امارات کی مختلف بیزیر رہے، لیکن آپ کے فرزند اور متعدد عزیز واقارب متحدہ عرب امارات کی مختلف ریاستوں میں مقیم سے، جیسا کہ آپ کے ایک بھائی شخ عبدالقا در مرادراس الخیمہ میں مدرس، دوسرے بھائی محمد انس مراد الحجم و میں، آپ کی اہلیہ کے بھائی حافظ رضوان مراد دبئ میں اور آپ کے بہنوئی شخ و حسی سلیمان غاوجی شار جہمیں تھے، اس لئے ان مراد دبئ میں اور آپ کے بہنوئی شخ و حسی سلیمان غاوجی شار جہمیں تھے، اس لئے ان امارات تشریف لے جاتے۔

امارات تشریف لے جاتے۔

معلوم رہے کہ شخ وصی سلیمان غاوجی حنی البانی ثم الد مشقی هظ الله تعالی متعدد کتب کے مصنف ہیں جیسا کہ ۹۴ صفحات پر مشمل آپ کی تصنیف ''کلمت علمیة صادیة نی البدعة واحکامها'' اپنے موضوع پر اہم کتاب ہے، جس میں بدعت کی تعریف، اقسام اوران کے بارے میں شرکی احکامات پر اظہار خیال کیا گیا ہے، اس کا پہلااڈیشن ۱۹۹۱ھ (۱۹۹۱ء میں مکتبہ امام سلم بیروت لبنان نے شائع کیا۔

الله عليه "كے نام سے مكتبه دارالقلم دمشق نے • ١٩٧ء ميں شائع كى ، شخ محملى مراد نے مسلك الل سنت كى تائيد ميں لكھى گئى ديگر مصنفين كى بعض كتب كى اشاعت ميں مالى معاونت كى ۔

فضیلۃ الشیخ مفتی محمعلی مراداس دور میں عالی اسناد کے حامل معدودے چند علاء میں سے تھے، البندا آپ سے لا تعداداہ الل علم نے سندروایت حاصل کی، آپ سے خلافت پائی یا آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، آپ سے اخذ کرنے والے چند مشاہیر کے اساء گرامی یہ ہیں۔

☆ محدث حجاز ، عارف کامل ، صاحب تصانیف کثیره علامه سید محد بن علوی مالکی هشی ،
محد مرمه (متونی ۱۳۲۵ ه/۲۰۰۹)

شلسله شاذلیه کے معروف پیرطریقت شخ محمد بشام بن شخ محمد سعید برهانی حنفی، وشق
 محقق مبلغ ڈاکٹر محمد ضیاء الدین نقشبندی شافعی کردی مصری، استاد جامعہ الاز ہر
 قاہرہ (متوفی ۱۳۲۱ هے/۲۰۰۱)

🖈 محدث محقق علامه شخ د اکثر احمد معبد عبد الکریم مصری ،استاد جامعه الاز هر قاهره

🖈 علامەفقىيەڭ ۋىھى سلىمان غاو جى خفى دمشقى ،استاد جامعەشار جە

🖈 علامه دُاكْرُ محرفوا دالبرازي، حماه

🖈 محدث محقق علامه شخ احد مختار رمزی حفی مصری ، قاہرہ

ثاكر محمر توفيق مخزوى، ومشق
 ثاكر محمر توفيق مخزوى، ومشق
 ثالث من مشقل من المستقال من المستقل من

الله علامه سيرمحر بن جعفر الكتاني رحمة الله عليه كے بوتے ،علامه سيرمحر حزه الكتاني ، وشق

المعدث جليل علامه سيد عبد العزيز الغماري رحمة الله عليه (متوفى ١٣١٨ه/ ١٩٩٧ء)

كفرزندعلامه سيدعبدالمغيث الغماري مراكش

🖈 شخ عبدالفتاح ابوغده جلبي رحمة الله عليه كے فرزندشخ سلمان ابوغده حنفی

نے آپ کوخراج تحسین پیش کیا اور آپ کے بلندی درجات کے لئے دعا کی،رحمہ اللہ تعالیٰ ورضی اللہ عنہ۔[۳۰]

مفتی اعظم دمشق حضرت العلا مداشیخ الد کتو رعبدالفتاح البزم

درمثق کی بعض لوگوں نے امام احدرضا کے مؤتمر (کانفرنس) میں شرکت

مفتی وکنا چاہا کہ ان کے عقا کہ سے نہیں ہیں اور یہ کہ ان کے پیروکار (پاکتانی)

بعقیدہ اور بدعتی ہیں، ہیں نے ان سے کہا کہ ہیں نے شخ کی تصانیف پڑھی ہیں اوروہ
جو بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں اور ان کے عقا کہ ومعمولات وہی دیکھے جو
اہل شام کے ہیں، اس لئے اس مؤتمر ہیں شرکت کرنے سے کوئی امر مجھے مانع نہیں

ہے، باوجود اس کے بعض فروی معاملات ہیں دلائل کے ساتھ میں خود بھی شخ سے
اختلاف رکھتا ہوں، لہذا میں اس محفل میں باوجود آخر وقت تک ان کے منع کرتے

رہنے کے حاضر ہوا۔

امام احمر رضا کی خصوصیت میں نے بیددیکھی، وہ جو بھی بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ کرتے ہیں،خواہ اختلاف رائے کا اظہار کر رہے ہوں یا موافقت کا۔

علامدابن عابدین شامی رحمداللدگوہم اہل شام حرف آخر سجھے ہیں لیکن جب میں نے ردّ الحجتار کی عبارات پرشخ کی تحقیقات کا مطالعہ کیا تو آپ کی تحقیقات قابل شخسین پائیں، جہال اختلاف کرتے ہیں وہال تھوں دلائل کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہیں اور جہال علامہ شامی سے موافقت کرتے ہوئے ان کے دلائل پر مزید دلائل کا اضافہ کرتے ہیں تو فقہ خفی کے اصول اور جزئیات پران کی دسترس اور موضوع پران کے مطالعہ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، یدان کی بڑی خوبی ہے۔

بین الاقوامی سطح پرعلمی ادارول میں امام احدرضا رحمہ الله تعالی پر مزیر تحقیقی مقالہ جات کھوائے جائیں تا کہ امت مسلمہ آپ کے افکار و خیالات سے استفادہ 1999ء کے اواخر میں شخ محم علی مراد شد بدعلیل ہو گئے تو آپ کے جھوٹے بھائی شخ سعد الدین مراد حفظہ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ سے سے اپنے پاس جدہ لے گئے، جہاں پھھ عرصہ آپ کا علاج جاری رہائین زیادہ افاقہ نہ ہوا، آپ نے اپنی بھائی سے فرمایا کہ شاید میر ا آخری وفت آپ بنچا الہذا علاج معالجہ کو چھوڑ واور مجھے واپس مدینہ منورہ پہنچانے کی فکر کروکہ میں میری زندگی کی آخری سانس مدینہ منورہ کی حدود سے باہر ہی ن نکل جائے اور مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موت کی تمنا پوری نہ ہو، چنا نچہ آپ کا علاج موقوف کر کے واپس مدینہ منورہ پہنچا دیا گیا، جہاں آپ کی صحت فدر سے بحال ہونے گئی، میں موت کی تمنا پوری نہ شخ فرزند شخ خوسلیم مراد نے و کھے بھال کے لئے آپ کو متحدہ امارات لے جانے کا قصد کیا لیکن معتمری مراد نے و کھے بھال کے لئے آپ کو متحدہ امارات لے جانے کا قصد کیا لیکن منعقد کی جوآپ کی زندگی کی آخری مخفل تھی۔

سرم کی مطابق ۲۶ رصفر ۱۳۳۱ھ بروز منگل بوقت گیارہ ہے دن مدیند منورہ میں آپ کی قیام گاہ پر آپ کا وصال ہوا، چند ہی لحوں میں آپ کے وصال کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور آپ کے احباب وعقیدت مند نماز جنازہ میں شرکت کے لئے آنے گئے، مدیند منورہ ائیر پورٹ اور شہر مقدس میں داخل ہونے والی مرکزی شاہر اہیں لوگوں اور گاڑیوں سے بھر گئیں، اہل ججاز، شامی، پاکستانی، ہندی ہر نسل کے لوگ آپ کے آخری دیدار کے لئے جوق در جوق پہنچنے گئے، مقامی قوانین کے برعکس آپ کوعلاء ومشار کے نے گھر پر ہی خسل دیا، تجہیز و تلفین کی اور اسی روز بعد نماز مغرب مجر نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں جم غفیر نے شرکت مخرب مجر نبوی شریف میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی جس میں جم غفیر نے شرکت کی، جولوگ تاخیر سے پہنچ وہ جنت ابقیع میں آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور وہیں پر نماز جنازہ اوا کی، ۲ جولوگ تاخیر سے پہنچ وہ جنت ابقیع میں آپ کی تدفین میں شامل ہوئے اور وہیں پر نماز جنازہ اوا کی، ۲ مرجون کو عالم اسلام کے مختلف شہروں میں نماز جعد پر خطباء

الامام احناف علامه الشيخ احد بن عبد الحليم الشامي علامه الشيخ السيد احد سعيد كأظمى محدث ملتاني رحمة الله تعالى عليه (متوفى ٥٢/ رمضان المبارك ٢ - ١٣ ١٥/ ١ مرجون ١٩٨٦ء ) خليفه مجازمفتي اعظم مندمولا نامصطف رضا خال قاوری بریلوی (متوفی ۱۲مرم الحرام ۲۰۰۱ه/۱۲ رنومبر ۱۹۸۱ء) بن امام احدرضا قادرى بريلوى (متوفى ٢٥ رصفر المظفر ١٣٨٠ه/ ١٨ را كتوبر ١٩٢١ء) رحمة الله تعالى عليهم کے وصال کے بعد ۱۸ ارجون ۱۹۸۱ء کوراقم الحروف (خلیل احمد) جامعہ انوار العلوم (قديم) كچرى رود ملتان ميں مولانا نوراحدرياض (ناظم وفتر) \_ بغرض ملاقات حاضر ہوا تو انہوں نے دوران گفتگو بتایا کہ علامہ سید احد سعید کاظمی علیہ الرحمہ کے سب ہے آخری خلیفہ مجاز ملک شام کے ایک عالم دین ہیں، پھرانہوں نے جامعہ کا رجشر د کھایا جس میں نمبرا۲۰۱/۸ کے تحت درج ذیل نام اور تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ " فضيلة العلامه الشيخ احمد بن الشيخ عبدالحليم الثامي امام الاحناف مدرير الاوقاف شام،

というしんないいとうないいではなかりとしているか

をできて、一つで、一つで、大学では、世界には大きないと

しましていけるとうというではいるというなんというとうにいい

からからしていていていいというとはいいいいのかい

AND AND THE PROPERTY OF THE SECOND

-the the resould oboth the relative without

TO REPORT OF THE PARTY OF THE P

中一年年十分以前不再本行政的自然在國際不可以不不不知

۲۵/رجب المرجب ۲۰۱۱ و"\_ (۳۵)

جن لوگوں نے آپ پراعتر اضات کئے ہیں،ان کی اصلیت اور حقیقت محقیق طلب ب(اصل موادو مآخذ ب موازنه كئے بغيروه قابل قبول نبيں بوسكتے)" (١٣١)

علامه دكتورعدنان درويش،استاذمعهدالاسلامي دمشق "میں نے گزشتہ کی صدیوں کے مجددین کرام کی نگارشات کا مطالعہ کیا ہے کیکن جب امام احدیرضا کی تصانیف نظرے گزریں تو میں نے محسوس کیا کہ امام موصوف کا تجدیدی تصنیفی کام ان سب پر بھاری ہے، ان کی تحقیقات، تصنیفات اور عقا كدومعمولات كومملكت شام كےعلاء قدركي نگاموں ہے ديکھتے ہيں'۔ (٣٢)

فضيلة الثينح الدكتورالسيدشهاب الدين فرفورهني شامي "سوريا (شام) كے مسلمان امام احدرضا كوايك بزافقيهد، مجتهداور مجدد مجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فقد کی بڑی بڑی کتابوں مسلم الثبوت اور علامہ شامی کے فقاوی پر اورایسے ہی دیگر کئی کتابوں پر حاشیہ اور تعلیقات تحریر کی ہیں، ہمارے ملک شام میں جب ہے امام احدرضا کی تصانیف متعارف ہوئیں ہیں، ہرکوئی ان کی کتب کی طرف (جوع کردہائے"۔(۲۳)

فضيلة التينج العلامة الاستاذ احمرسام القبائي، مشق "میں امام احمد رضا سے سب سے پہلے اس وقت متعارف ہوا جب عرب كايك عالم اور فاضل و اكثر محمد حازم محفوظ مصرى كے لكھے ہوئے مقالات اور تصانيف كا مطالعه كيااوريَّخ احدرضا يرايم فل كامقاله "امام احدرضا، شاعراً عربياً "بره ها، مجهايبالكا كديكونى عرب شاعرب، مكرجب معلوم مواكديه مندك شهربريلي ك شاعر بين تو تعجب کی انتہاندر ہی کہ مجمی ہوتے ہوئے بھی بدایک بہت بڑے و بی شاعر ہیں'۔ (۳۴)

4.

مآخذ ومراجع

ا-الف\_ذركلى، خيرالدين: الاعلام، ج٢٠ بيروت، دارالعلم للملايين، ١٩٩٩ ار١٩٩٩ م٠٢٠ بيروت، دارالعلم للملايين، ١٩٩٩ ار١٩٩٩ م١٣٠ بيروت، داراحياء التراث، (سن طباعت ندارد) م ١٣٠٠ جـ كالد، عمر رضا: مجمم المؤلفين، جم المؤلفين الرائع عشر البحر ي، الجزء الاول، حجمه مطيع، نزار اباظمة ، الحافظ: تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر البحر ي، الجزء الاول، دمشق، دارالفكر، ١٩٨٦ /١٥٠ م ٣٣٣٠

۲-مسعودا حد، دُاکٹر محد: امام احدرضا اور عالم اسلام، کراچی، ادارہ تحقیقات امام احدرضا، ۱۸۳/۱۹۸۳/۱۳۰۳

۳-الف\_زر کلی، خیرالدین: الاعلام، ج۲، ص۴۴ ب-کاله، عمر رضا: مجم المولفین، ج۳، ص۱۳

ج محمه مطيع، نزارا بإظبعه الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البجري،الجزء الاول، ص ٥٠٣

٧- متعودا حد، دُ اكثر محمد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨١

۵-امام الدهر، حافظ العصر، مفسر، محدث، فقید، بغوی، مفتی، عابدوز ابدشخ محمد بدرالدین بن یوسف بن بدرالدین الحسنی الحفی الدهشتی رحمه الله علیه ۱۸۵۰ میل ۱۸۵۰ میل در شام) میں پیدا موسئ ، آپ کوسیح بخاری اور شخص سند اور متن حفظ تھی، علوم اسلامیه میں متون کے ہیں مراز شعار بھی زبانی یا و شخصی ، آپ نے اپنی زندگی کو تدریس اور عبادت کے لئے وقف فر ماویا تھا، خلق کثیر آپ نے فیض یاب ہوئی، مولا ناشخ ضیاء الدین احمد مدنی رحمة الله علیه آپ کا نازہ میں شامل ہیں، مولا ناضیاء الدین احمد مدنی رحمة الله علیه آپ کہ کا نازہ میں شامل ہیں، مولا ناضیاء الدین احمد مدنی علیه الرحمہ نے ایک انٹر ویو میں بتایا کہ علمامہ بدرالدین شامی علیه الرحمہ اوب کی وجہ سے مجد نبوی شریف کے باب رحمت میں کھڑے ہوکر صلو تا وسلام پڑھا کر سے تھے، علماء دیو بند کے سرخیل مولوی رشیدا حمد گنگوهی (م کھڑے ہوکر صلو تا وسلام پڑھا کی احمد انبی شعوی (م ۱۳۲۲ ھی) نے محافل میلا دوقیا م کوفعل منور شامی علیہ المراز ہوں تشبیہ دی جس کی تفصیل ' براھین قاطعہ' میں درج ہے۔ ہود مثل کشھیا کے جنم دن وغیرہ سے تشبیہ دی جس کی تفصیل ' براھین قاطعہ' میں درج ہے۔ ہود مثل کشھیا کے جنم دن وغیرہ سے تشبیہ دی جس کی تفصیل ' براھین قاطعہ' میں درج ہے۔ (انبید شھوی خلیل احمد ابراہین قاطعہ ، مطبیع بلالی بریس ساؤ ھورہ ، من طباعت ندارد، جس کی نفسیل ' براھین تاطعہ' میں درج ہے۔ (انبید شھوی خلیل احمد : براہین قاطعہ ، مطبیع بلالی بریس ساؤ ھورہ ، من طباعت ندارد، جس کی نفسی درج ہے۔ (انبید شعوی خلیل احمد : براہین قاطعہ ، مطبیع بلالی بریس ساؤ ھورہ ، من طباعت ندارد، جس کی نفسیا کی استراد ہوں کی خلیل احمد : براہین قاطعہ ، مطبیع بلالی بریس ساؤ ھورہ ، من طباعت ندارد، جس کی نفسی در انبید شعوی خلیل احمد : براہین قاطعہ ، مطبیع بلالی بریس ساؤ ھورہ ، من طباعت ندارد، جس کی معلی در انہوں کی معلی در انبید شعور کیفی کیا ہور کی سائی میں در ج

۱۳۲۹ هیں مدینه منورہ میں مقیم مندوستان کے دوعلاء مولا نااحرعلی قادری رامپوری، ومولا نا عمرکریم اللہ پنجابی نے قول گنگوهی کاعربی ترجمہ کرکے استفتاء کی صورت میں وشق شام میں محدث سیدمجر بدرالدین حنی (م۱۳۵۴ه/۱۹۳۵ء) کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اس کے مفصل جواب کے لئے اپنے شاگر د خاص علامہ محمود آفندی عطار وشقی رحمة الله علیه (م ماسلام اسلام الله علیہ الله علیہ (م عند کر دلا دیتہ علیہ الصلوة والسلام 'کے عنوان سے دشق کے ماہنامہ 'الحقائق 'شارہ محرم علام مختور کر دلا دیتہ علیہ الصلوة والسلام 'کے عنوان سے دشق کے ماہنامہ 'الحقائق 'شارہ محرم مسلام علی تقارف کر دلا دیتہ علیہ الصلوة والسلام 'کے عنوان سے دشق کے ماہنامہ 'الحقائق 'شارہ محرم مسلام علی تقارف کی تصانیف ہیں، تاریخ علاء محرم دشق فی القرن الرابع عشر البحر می المجرء الاول میں چوالیس کنابوں کے نام درج ہیں (ص دشق فی القرن الرابع عشر البحر می المجرء الاول میں دوالیس کنابوں کے نام درج ہیں (ص دشق میں دصال فرمایا۔

تفصیل کے لئے ویکھئے۔ ا-دشقی، سیدمحد صالح، فرفور: شخ محمد بدرالدین حنی کماعرفت، دشق، دارالا مام الی حنیف، ۲۰۱۷/۱۹۸۱، اول

۲-آل الرشيد، محمد عبدالله: محدث الشام العلامه السيد بدرالدين حنى، رياض، مكتبه الامام الشافعي، ۱۳۱9/۱۹۹۸، اول

۳-نقشبندی، دُاکْر محمد عبدالسّار: تذکره حفرت محدث دکن، لامور،المسّاز پیلی کیشنز، ۱۳۱۹ ۱۹۹۸ م ۱۹۹۸ م ۳۰۵

٣- محمر مطيع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البحري ، الجزء الاول ، ص٢٢ تا ٢٨ تا ٢٨ ٢٨

۵- محمر بهاء الدین شاه: عنوان مقاله فاضل بریلوی ادر علماء مرداد، مشموله، معارف رضا (ما بهنامه)، کراچی، شاره اگست ۲۰۰۰ء، ص۲۰

٢-رانا خيل احمد : انوار قطب مدينه الا بور ، مركزي مجلس رضا ، ٨ ١٨٠ هـ ، ١٦٢

٢-الف\_ زركل، خيرالدين: الاعلام، جي، ص٨٢

ب- محمد مطبع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البجري ، الجزء الثاني ،

٤-معوداجد، وْاكْرْجِحْهِ: الماحررضااورعالم اسلام، ص١٨١

٨-الف\_ الجورى، كامل سلمان: معم الشعراء، الجزء الرابع، بيروت، وارالكتب العلميه،

٢٠-الف-كاله عمر رضا: مجم المؤلفين، ج١٢ ص ٢٣٧ ب يحمطيع، نزار اباظية، الحافظ: تاريخ علماء ومثق في القرن الرابع عشر البجري، الجزء الاول، ٢١-مسعوداجد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٩٠ ٢٢-الف\_زركلي، خيرالدين: الاعلام ج٤، ص٨٢ ب-سديدي الازهري ممتازاحمه: حالات مصنف يفيح محود العطار مشموله ، ذكرولا دت خيرالا نام صلى الله عليه وسلم ..... اردوتر جمه .... استحباب القيام عند ذكرولا ومنه عليه الصلوة والسلام لا بور، رضا اكيرى، ١٠٠١ م، ٥٠٥ ٨٢٥ ج-كاله، عمر رضا: مجم المؤلفين، ج١٦، ص١٢٣ د يحمطيع مزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البحري، الجزء الثاني م ٥٩٦ ٢٣-مسعودا حد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص١٨٣ ٢٣- الف كاله عمر رضا: مجم المؤلفين ، ج١٦، ص٢٠٠ ب محمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علما و مشق في القرن الرابع عشر الجرى، الجزء الاول بص٢٩٦ ٢٥-مسعودا حد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٨ ٢٦- مُحدِ مطبع، نزار اباظنة ، الحافظ : تاريخ علماء دشق في القرن الرابع عشر البحري، الجزء الثاني ، 41454100° ٢٤-مسعوداحد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٩ ٢٨-الف\_آل الرشيد ، محد عبد الله: محدث الشام العلامد السيد بدر الدين حنى ، ص٠١ ب مصاحی، يلين اخر: امام احدرضا ارباب علم ودانش كي نظريس، كراچي، مكتبه رضويه، INDUINIOR: 1994 ب نقشبندی، دا کرمحمرعبدالسار: تذکره حضرت محدث دکن، ص۲۳۲ ج نقشبندی، و اکثر محمد عبدالستار : تذکره حضرت محدث دکن، لامور،المستاز پلی کیشنز، MAL 6: 1994 /01419 ومقاله نكار: حافظ محدادريس، مضموله، ترجمان القرآن (مابنامه)، لا مور، جلد ١٢٣: شاره ٥، محرم

۳۰۱۵ د ۱۳۰۰ ص 夏之子は当し上をしていると ب-زركلي، فيرالدين: الاعلام، ج١، ص٢٢ ج- كاله عمر رضا: مجم المؤلفين ، ج٨، ص ٢٦١ ٩-معوداحد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٤٨ • ا- الف\_كاله ، عمر رضا: معجم المؤلفين ، ج • ا، ص ٢٩٣ ب محرمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علاء دمثق في القرن الرابع عشر البحري، الجزءالاول ،ص اا-مسعوداحد، دُاكرُ حجد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص١٨١ ١٢- الف\_كاله ، عمر رضا: مجم المؤلفين ، ج ١١،٩٠٠ ٢٥٠ ب محد مطيع، نزاراباظية،الحافظ: تاريخ علاء دمثق في القرن الرابع عشر البجري،الجزءالاول،ص ١١- مسعوداجد، و اكثر محر: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٠ ١٦٠ - الف - بريلوى، امام احدرضاخال، الدولة المكيه بالمادة الغييد، نام مترجم ندارد، كرا چي، المكتبه ، كما و ماركيث فيونهام رووس عداه/ ١٩٥٥ء على ٥٠٥ ب يحمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر الجررى، الجزءا ڷالث عن ١٨ 10-مسعوداجد، واكرمحد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص 9 كا ١٦-ب مجمطيع، نزاراباظية ،الحافظ: تاريخ علماء دمثق في القرن الرابع عشر البجري، الجزءالاول، ١٥-مسعوداحد، واكثر محر: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص١٨٥ ١٨- الف\_زر كلي، خيرالدين: الاعلام، ج٢، ص ١٨١ ب- كاله عمر رضا: معجم المولفين، ج • اجس ٢٣٣ ج يحم مطيع، نزار اباظية ، الحافظ : تاريخ علاء ومثق في القرن الرابع عشر البحري ، الجزء الاول ، 19-مسعودا حد، واكثر محد: امام احدرضا اورعالم اسلام، ص ١٨٤

١٣١٨ ه/مني ١٩٩٤ ء ، ص ١٥٦٩ ٢

۲۹-مولا نااحمر مختار صدیقی میرشی علیه الرحمه کی وفات ۱۹۳۸ و لا کی ۱۹۳۸ و کوپُر تگال کے شہر دمن میں موئی کیکن آپ کو جنت البقیع مدیند منورہ میں فن کیا گیا، جیسے که مولا نا سید مجموعبداللہ غز نوی رحمة الله علیہ کی وفات کینیا (افریقه) کے شہر نیرو بی میں کارر جب ۱۳۲۲ اس/۱۳ اراپریل ۱۹۵۲ و کوبوئی کیکن مولا نا مجموعبد العلیم صدیقی علیه الرحمه نے ان کی وصیت کے مطابق مولا نا محموعبد العلیم صدیقی علیه الرحمه نے ان کی وصیت کے مطابق مولا نا محموعبد العلیم صدیقی علیہ الرحمہ کی میت کو بذریعہ خصوصی طیارہ مدینہ منورہ لاکر جنت البقیع میں دفن کیا۔ (رانا، خلیل احمد: سوائح حیات مبلغ اسلام علامه شاہ مجموعبد العلیم صدیقی قادری میں دفت الله علیہ مدینہ کرا چی، ورلڈ اسلام کمشن، ۱۳۵۳ الے ۱۹۹۳ء مین ۵۵،۱۵۵)

۳۰ - انصاری،عبدالحق: فضیلة الشیخ محمطی مرادشامی، حیمونبی (ضلع چکوال)، بهاءالدین زکریا لائبربری،۱۳۲۴ه/۱۰۰۱ه/۲۰۰۱

۳۱ - ما بنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی، ثاره ۴۷، جلد ۲۵، جمادی الثانی ۱۳۲۷ه/ جون ۲۰۰۵ء، ۳۵ ۳۲ - ما بنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی، ثاره ۴۷، جلد ۲۵، جمادی الثانی ۱۳۲۱ه/ جون ۲۰۰۵ء، ص ۷ ۳۳ - ما بهنامهٔ 'معارف رضا'' کراچی (پاکستان) ثاره ۵، جلد ۲۷، رئیج الثانی

٢٠٠١ه/مني ٢٠٠٧ء، ١٣٢٧

٣٣- ما بنامه "معارف رضا" كرا چي ( پاكستان) شاره ٥، جلد ٢٦، ربيع الثاني ١٣٢٧ه/مئي

LUPIFTOOY

٣٥- يا دواشت احقر خليل احدرانا

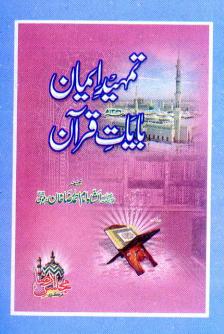







B-19جاويدپارکشادباغ لامور